#### **TIGHT BINDING BOOK**

# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

# THE BOOK WAS DRENCHED

#### UNIVERSAL LIBRARY OU\_188045 AAPABII TYSYJANINA

٣٠٥٢ ( ١٩٩٥ - ١٩٩٩ ) ٢٩٩٩ ت يش-ت يسورهيم تاريخ يور ب Call No 1901 S Accession No. 749 Y
Author
Fitle

This book should be returned on or before the date last marked below



(انٹرمیڈیٹ کے لئے)

مارىخ بورب

(صرباول)

مصنفه

آليوڙهيچرصاحب پي ايجي - دئي اور فرد ميندست ول صاحب بي ايجي - دُي حبس کو

مولوی عب الماجد صاحب ہی۔ آ۔ نوات یا رجنگ ہا دراور فاضی لمنز حیدن صافرایر کے نے اردومیں ترجمہ کیا۔

شاهم اسساف م ۱۹۲۲ عمر



#### 

# من من المربي متعلقه

#### ترجرئه باريج يورب حتراقل صنفاليور تصيجير

اس تاب میں اوّل سے آخریک '' قسط طنیہ ''اس کی برنکھا ہوا ہے یہ وہ شہر ہے جس کے متعلق صفرت بینمہ انسلام صلی اللہ علیوسلم کی بیشر کوئی ہے اوراحات میں انفاظ '' مریدَۃ آبھر'' اور قسط نطینہ وار دہیں ۔ تمام عربی اور ترکی کتا بوں میں اخبارات میں ۔ سکوں میں امس کا یہی املا ہے رہیں موجودہ نرجہ میں جا المارہے اسکو غلطی کتا ت سمھنا جا ہے ۔

منعی مربع میں فرٹیرک فیصر کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی۔ بیے کرونعو ذبالت ا منب کے بارے دیں تمین میکار گزرے میں جندوں نے تمام ونیا کو فریب دیاہے مرب کے عدلی میچند و ملہ والسام مراوراس کو قمی قوار دوا گیاہیے۔

رسلی عیلی بمخدا علیه السلام اوراس کو آبی قرار دیا گیاہیے۔ صغیر عور عریس مرقوم کیسے ''اب ندائی ابتداء میں مصنعت نے چند صفعات ہیں

اسلام وہٹر سلام دصلی الٹرعلیہ دسلم کا تعارف اپنے ناظرین سے کرایا تھا۔ آنا ٹکڑا ترجم میں مذف کرویا گیا ہے ۔ غالباً یہ مضمون اس ومبہ سے حذف کردیا گیا کا مدال ایک طوری نہ سکتا ہے۔

دیماجی ہے آن سے اور منہ کین سے تم ہہت سی ایدا کی باتیں بھی سنو گے۔ اوراً گرصبر کرواور بربہ پرگاری برقایم رہو تو بے شک پہ طری ہمت کے کام ہیں۔ المحد فلسفی پر شمصنے میں کہ ونیا قدیم سے اسی طرح چلتی آئی اور چلتی رہی نہمب سے آزاد موکرانسانوں کی توت قاہرہ تمام دنیا کے تمدن کی اصلاح کر سکتی ہے۔ لیکن کتب الہید کے بطرحنے والوں سے دلوں میں بقین کامل ہے کہ انتظام عالم ہ قا ہرہ منات ہی انجلال والاکرام کے اراد ہ کے تابع ہدے۔ انسان وہی کرسکتا ہے جوشیت ایزوی میں ہے اس کا ارشاد ہے ۔ کُلَّ یَوْمِهُ یَ فِیْ شَانِ ۔ ہر روز وه ایک شان میں ہے۔ کہ متب الله لا عَلِبَنَّ انا وَرُسُلِی إِنَّ اللهَ فَی کُیْ عَنِ نَنِیُ۔ سورة الحاولہ - رجمہ - فعاتو لکھ چکا ہے کہم اور بہار سے بینم بضور نالب اگر رہنگے. بیشک اللہ زوراً وراور زبروست ہے ۔ مزوم ، ۱ - دیج برائس لہ صفىالدين

# فرسر معن مضامین تاریخ پورب حصت اول به درستوسط

| باب<br>مق مه                                                  |
|---------------------------------------------------------------|
|                                                               |
| ۱ - شهنشاهی برکلیسها، اورجرم بنورس کی پورش                    |
| ۲- جرمنوں کے مقابلے بین بہنشاہی کاروعل                        |
| ۱۳- قوم فرین <i>ک سائی</i> که نامهای                          |
| ہ۔ نشہنشاہی کاانخطاط                                          |
| ۵ - انگلستان اورابل شمال دستنشه تاست به                       |
| ۹- فرانس کی سیاسی تا دیخ دستی می سازند ،                      |
| ، ۔ برمنی کا تعلق طبی سے درعث شمتا الاف اید ،                 |
| ۸- زمینداری<br>را م                                           |
| ۹ - ریاست نمهی کانشوونا                                       |
| ۱۰۔ پایائی اور شہنشناہی سے ورمیا کشکش<br>دورہ                 |
| اا- خانقابهیت                                                 |
| ۱۲- اسلام ومحار بات صلیبی<br>نیسر بریده میر                   |
| ۱۱۰ شهرو <b>ن کانشوونا</b><br>بلی در میثان هراس در میر میرودن |
| ۱۶- المنی الدون تقم کے ملے کے وقت تک رسم 14 الے)              |
|                                                               |

۱۵- فرانس دست التناسب مهلا) - أنگلستان دست التا تا مهملا) ۱۳۲۳ مرات است مهلا ۱۳۹۵ مربی در می در

### دورمتوسط

## مُقَالِمُهُمُ

 کا مقدمہ یا تمہید ہوتا ہے ۔ ہر قرن دوسرے میں اس قدر غیر محت طور پر اور اس آہنگی کے ساتھ داخل ہوجاتا ہے ، کہ کسی کو خر بی نہیں ہوتی اکہ اس وقت ایک قرن ختم ہوگیا ، اور دوسرے کی نہیں ہوتی ۔ بعض حادثِ عالم کے متعلق ہم یہ کہ ضرور دیتے ہی کہ ان سے تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا، تاہم ان کی بوری اہمیت اور ان کے بورے اثرات کی طرف اس وقت کسی کی بھی نظر نہیں جاتی ، اور یہ جہم بالشان حوادث بھی نہایت ہی ضاموش و تدریجی طرفقہ پر رفتار عالم میں تغییر اور آئین ت بی نہایت ہی ضاموش و تدریجی طرفقہ پر رفتار عالم میں تغییر اور آئین ت بیم میں ترمیم کرتے رہتے ہیں ۔ دنیا میں سمجی بھی کوئی انقلاب دفعتً نہیں ہوتا۔

با اینہمہ تایخ کی یہ تقسیم دوری صحیح ہے ، اس کئے کہ زمانہ کا مذاق بدلتا رہتا ہے ، اور اس کئے مہر عہد بہ لحاظ اپنے خصوصیا کے دوسرے سے متمائز ہوتا ہے ، البتہ ان تقسیمات کے وقت دد غلطیوں سے بچتے رہنا ضروری ہے ۔ ایک یہ کہ آغاز و اختیا کا تعین کسی خاص سنہ و تایخ سے محدود کردینا دربت نہیں دو سرے یہ نہ مہر دور میں کئی کئی غذاق را نج و شامل رہتے ہیں ندانی غالب کو یہ سجھ لینا کہ صرف وہی اس دور کا غذاق ہے ضعیح نہیں ۔کسی دور کی زندگی تنہا ایک ہی نداق پرشتمل نہیں ،وی اس دار کی تاریخ کئی صدیوں سے ایسی جامع ضیات سے بھی آر ہی ہی زادیۂ نگاہ مطالعہ تام تر ایک ہی زادیۂ نگاہ سے کہ اس کا مطالعہ تام تر ایک ہی زادیۂ نگاہ سے کرنا مکن نہیں ۔

« ازمن وسطی » و مع دور متوسط » کی اصطلاحات سهولت بیان کی غرض سے رائج ہیں ۔ چوتھی صدی میں وحشی قبائل کے کے وسیع پیانے پر فمروع ہوئے ، اور اُن سے جو اہم تبدیلیاں بید سوئیں ، وه اس مر دور متوسط ، کا آغاز ہیں ۔ اس کے اختیام کا زمانہ متعین مرنا ایسا آسان نہیں ، تاہم سنٹیلہ سے منصفلہ یک كا زمانه ايسا مواسم ، حبس مين ايسى تحريكات عظيمه رصي كه انقلاب بهي، واقع ہوئی ہیں ، جن سے سارے مغربی یوری نے اثر تعبول كيام ، اوريه اثر متعدد الهم تغيرت كا باعث مهوا ب، مثلاً یورپ میں مطلق انعنانی کا نشو و نا ، متعدد مالک کی طر حکومت میں انقلاب ، علم سیاسیات کی ابتداء ابین الاقوامی تعلقات میں تکثیر و تنوع ماور تجارت و کارو بار کا پییلاو - اس بناء پر قرون وُسطَلُ کے اختتام کا بھی زمانہ قرار دینیا مناسب ہے۔ تھم از تھم اس درمیانی و تفظیر یه تو محسوس بهوسی را عفا ، که مت دیم خسوصیات کا جل حلاؤ ہے ، اور جدید خصوصیات کا اپھار۔ قرون وسطیٰ میں جوجو تغییرات ہوئے ۔ اس کے اندازہ کرنیکا بہرین طریقہ یہ ہے ، کہ چوتھی صدی کے پوری کا نفشہ سوامویں صدی کے نقتہ سے مقابلہ نمیا جائے ، اور اگر انبیویں صدی کا نقشه پیش نظر سو، تو اس تقابل کی حقیقت اور زباده وضح ہوتیاں اس موازنه سے یہ نظر آجائے گا ، کہ جلہ تغیرات کو چار عنوانوں کے بچت میں رکھ رسکتے ہیں - تغیرات سیاسی - تغیرات سانیہ تغیرات ندمبی ، و تغیرات تدنی

پہلے نقشہ میں صرف بڑی تقییں نظر آنگنگی ، سلطنت رور اور قبائل وحشی۔ دوسرے نقشہ میں وحشی قبائل معدوم ہیں۔ سلطنت رور آن بھی گو قائم ہے لیکن بالکل برائے نام ،اور اپنے تمام بجھلے تغیرات سے مُعری ۔ البتہ ان دونو کے بجائے متعدد جداگانہ و مستقل قویں آباد ہیں ، اور مختلف سلطنتیں قائم ہیں۔ البتے مواقع پر ازخود یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں، کہ سلطنت وحمد کا کیا حشر ہوا ہ وحشی قبائل کہاں جلے گئے ہو یہ نئی مواقع کے اور محکومتیں کیو نکر آغاز مکومتیں کیو نکر آغاز مور بھی ا

سائی خینیت سے بھی دونوں کے نقشوں کے تغیرات کچھ کم اہم نہیں ۔ ابنداء پورت میں صرف یونانی و لاطینی زبانیں رائج خبیں ، دشی قبائل کی غیرست بولیاں نہ کبھی زبان کے مزبہ پر رکبی گئیں ، اور نہ اُن سے کوئی علی کا م اکل سکتا تھا ۔ لیکن سو لھویں صدی میں وہی وصنبوں کی بولیاں اسٹ علمی کے مزبہ پر ممتاز ہوگئیں ، یونانی زبان حن ایک مخصوص خطہ کے اندر ، ادر لاطینی صرف تعلیم یافتہ باعث میں در ہی وحد کی اندر ، ادر لاطینی صرف تعلیم یافتہ جاءت کی ، فدود رہ گئی ۔

ندہی معیار سے عظیم انشان انقلابات واقع ہوگئے۔ چوتھی صدی کی ابتدا میں یورپ کا عام مدہب ننسرک و بت برستی تھا۔ مسحیت بحی شائع ضرور تھی ، گر دہی ایک مخصر گروہ ہے اندر سولھویں صدی میں کم از کم ظاہری طور برتو ترک کا

غاتمہ تھا۔ بجائے اس کے نھانیت کی دو شاخیں ( کلیسائے روی ) د کلیسائے یونانی ) عام طور پر شائع تحیی اور ایک تیسری صنف (پردنشننٹ اِزم) بھی صبح و شام پیدا ہونے والی تھی مسیمیت کے علاوہ کچھ حصہ یورپ کا اسلام کے بھی زیر نگیں تھا۔ سوال یہ ہے، کہ یورپ کے وعضیوں نے دین مسی کیونکر قبول کرلیا ؟ میمیت کی یه مختلف شاخیں کیونکر نیموٹیں ؟ کلیسائے یونانی کو کلیسائے روی سے کس فئے لئے علادہ کردیا ؟ اسلام کی صلیت کیا ہے ، اس کی تعلیات و خصوصیات کیا کیا ہیں ، اس کا آغاز و نشو و ناکیونکر ہوا ؟ پورپ پراس کے شیوع کا کیا اثر ہوا ؟ اسلام و مسیحیت میں کس طشم کے تعلقات رہے ہیں؟ تدنی اعتبار سے دیکھنے تو بھی ایسے ہی اہم تغیرات نظر آئينگ - تين کي رفتار دريائ راين وڏينوب کو عيور کرييکي نھی ، اور یہ ظامر ہورہا تھا ،کہ اس کا مرکز عنقریب حنوب سے شمال کو منتقل ہوا چاہا ہے ۔ اٹلی ، اسپین، وجنوبی فرانس سولھویں صدی میں بھی رفتار ترقی میں سب سے آگے تھے: تا ہم یہ بھی صاف نظر آرم تھاکہ انگلستان ، جرمنی ، و تمالی زاس کے ہاتھ میں عنقریب صنعت و حرفت اعلم و فن احکمت و ادب، غرض جلہ عنامر تدن کی باگ آیا جاتی ہے۔ اس مقع ير ميريه سوالات بيدا بوت بي كه تورب ك يوال وردمه سے کیا کیا اکشاب کیا ؟ یہ اکشاب سلا بعد نسل کیو کر منتقل ہوتا رہا ؟ اور اس پر کیا کیا اضافے ہوتے رہے ؟ وحثیون پر

یونانیوں و رومیوں کے علموادب ، صنائع ، تعمیات ، قوانین ، رسهم و رداج ، وطرز معاظرت کا کیا کیا انر پرا ؟ مختلف وحشی قبائل سے وقا فوقاً کیا کیا جدید تحریکات حاصل ہوتی رہی، جو ارتفاء تمدنِ بورب میں بہ طور عناصرِ ترکیبی کے داخل ہیں ؟ یوری کی موجودہ سلطنتوں کا زمانہ ولادت یہی دور متوسطہے۔ المينده صفحات مين ان مضامين برگفتگو موكى - كه سلطنت رومه نے زوال و حیات تانیہ کے کیا کیا مراتب طے کئے ؟ اختلاب قومیت کے مٹانے اور سارے یوری کو ایک کردینے کے تعلق اسکی کوششیں کیسے ناکام رہی ؟ اس کے جدید رقیب پایائیت سے اس سے کیسی کیسی شدید معرکہ آرائیاں رہیں ، اور پھر آخرکار دونول کیونکر معدوم ہوگئے به وحشی قبائل کہاں کہاں گشت نگاتے اور قتل و غارت کرتے پھرے ۹ اور پھر کمیونکر مور سے آہستہ آہستہ تلان کا سبق لے کر اونہوں نے جدید حکومتیں قَائِمُ كين ٩ ان بين رفته رفته كيونكر توميت كا احساس بيدا موا٩ کیونکو ان کی توی خود داری ترتی کرتی رہی ،کس استقامت کیماتھ اً انہوں نے سلطنت و پایا دونوں کی ملافلت و دست اندازی کا مقابله كيا ؟ اوركس كس طرح بالآخر تمام بيروني وست اندازيون سے آزاد ہوکر اُنہوں لنے اپنی خود مختارانہ حکومتیں قائم کی ہیں۔ اور مخلف قومول و سلطنتوں کے قیام کے ساتھ ان کی مختلف بولیاں جو مشقل زبانیں بنتی گئی ہیں 'اُن کا بھی ضمناً ذکر آجائیگا۔ اسی طرح سیحیت کی ترویج و شیوع ، اور اس کے در مضوصا

یعنی خانقاہیت و پاپائیت کا بیان ہوگا۔ مغرب کے راہبون کا باشندگانِ یورپ کے مسی و متدن بنانے میں نہایت ہی اہم حصد رہاہے ، اور رومہ کے بادری جو اپنے نیش حرف بطرس ہی کا نہیں بلکہ قیاصرہ رومہ کے نائب بھی سمجھتے تھے ، وینی و دنیوی اقتدارات کے کیساں مدعی تھے ۔ اسی بناء پر قرون وسطی کی تاریخ میں کلیسا کا نمایاں حصہ ہے ۔

اسلام کچھ عرصے تک یورپ ہیں بھی مسیحیت کا زبر وست حربیت حربیت رہا ہے۔ اس کا مطبح نظر تمام دنیا کو مسخو کرنا تھا۔اس نے یورپ میں اپنے قدم مستحکم طور پر جانے کی بار بار پُر زور سعی کی۔ مسئلہ مشرقی کچھ نو بیدا نہیں ہے۔ اس کا وجود قرون وسطی بی بھی تھا ، چنانچہ یورپ پر مسلمانوں کے حملے اور مسیحیوں کے جوابی حلے (یعنی محاربات صلبہی) یہ سب اسی تاریخ کے ابوا ب

وحتی قبائل جب روسہ پر حلہ آور ہوکر یہیں بس گئے ، نہ
ان بر روسہ کا بہت اثر بڑا - انہوں نے گو برباد و نمارت بھی
بہت کچھ کیا ، تاہم انہوں نے تصیل و اکتساب بھی بہت کیا۔
یونانی و رومی تدن کے عنا صر خفیقی بعینہ باتی رہے ، ان کے توانین ،
ان کے نتائج نکر آیہ سب فاتحین نے جذب کرلئے ۔ صفحات آئیدہ
سے معلوم ہوگا ، کہ رفتہ رفتہ سارا یورپ اس ترکہ پر کیونکر متصرف
ہوگیا ، اور تمدن کیونکر ترتی کرتا رہا ۔

دور متوسط کی تاریخ انہی مسائل پر مشتمل ہے۔ اوراق آئید،

میں ان سب پر گفتگو ہوگی ، گر اس کے قبل دو عنوانوں پر تمہیداً روشنی ڈالنا ضردری ہے ، ادر یہ دو عنوان خود <del>یورپ</del> کا جغرافیہ اور یہاں کے باشندے ہیں ۔

یہ ، دا ) بورب کی نشکل کا اس کی تابع بر بڑا اثر بڑا ہے ، اس کئے اس کے بہاڑوں ، میدانوں ، ساطوں ، اور دریاؤں، اور اس کی آب و ہوا سے واقفیت ضروری ہے ۔

یہاڑ استرق یں ایشیا و یورٹ کے تھیک صر فاصل یر کوہ البورال ہے۔ ١٠ ہر سلسد کوہ قفقاز، بحراسود **و کجر قنروین** کے مابین واقع ہے، ان دونوں سلسلوں کے وجود کا یہ نیتجہ ہے ، کہ یہ مِشرق و مغرب کے درمیان آسانی سے آمد وارت کے حق میں حائل ہو گئے ہیں اور اس لئے، سیاحوں ، تاجروں،اور حلم اور فوجول کے لئے صرف چند مفوس راستے کھلے رہ گئے ہیں۔ یمی کیفیت جنوب میں کوہ آلیس **و بیرینیز** کے سبب سے پیدا ہوگئی ہے انہوں نے شمال و جنوب کے باشندوں کے میل جول کو روک رکھا ہے اور ان کے سبب سے ایک حکومت کے ماتحت ان دوبوں کو رکھنے کی انبک تمام کوسششیں ناکام رہی ہیں ۔ ان کے گردونواح جو تویس آباد ہیں ، ان کی تفریق و تنوع ، فیوع ، اور نشو و کا بیں مجی ان کا خاس حصہ سے۔ ان کے ورّے بہت کم اور وشوار مخزار ہیں ، جس کے باعث سفر اور ایک دوسرے کے معاملات میں ماندات آسانی سے مکن نہیں، اور اس سے مرقم انی ابنی حالت اور اپنی اپنی خصوصیات پر قائم ہے - ان پہاڑی

سلسلول نے بڑے مالک سے قطع نظر کرنے ) چھوٹے چھوٹے خطوں میں بھی اُن قوموں میں برابر تفریق و اختلاف قائم رکھا ہے ، جن کے مابین اور ہر حیثیت سے اتحاد و امتزاج کے عنا صر موجود بیں ۔ اس کا غایاں اثر اسکنٹرینیویا ، جرمنی، اسطریا، اور اس سے بھی بڑھ کر جزیرہ نا بلقان کا اٹلی ، اسبین، و یرنگال میں نظر آتا ہے ۔ اس میں ذرا سا بھی نشبہ نہیں آگ انِ عالک کے پہاڑوں نے ان کی حکومتوں کو اب یک نہایت بیجپیده بنا رکھا ہے۔ اور مغربی یورپ میں وسیع سلطنتوں اور مکومتوں کے قیام میں سخت سندراہ ہورہے ہیں۔ مبران مغرب کے برخلاف ، وسطی حصوں میں بڑے بیا امیدانوں کے وجورسے قوموں کے اتحاد ویک جتی اور دسیع سلطنتوں کے قیام میں بڑی آسانی بیدا مو گئی ہے۔ یہاں کے مقای طالات کے لحاظ سے بہال کے بافتندول کے عام پیشے شروع سے گلہ بانی ، وزراعت وغیرہ رہے ہیں۔جب تک آبادی كم تھى ، ان كے فانہ بدوش قبائل مَتفرق طور ير اوس أدبر بيرتے رہے ، لیکن جب آبادی گنجان ہوئی، تو بہ آسانی یہ میب انکھٹے بوع ، اور سیاسی ، معاشرتی ، و ندسی موثرات سب پر يكسال عل كرنے لگھے ۔ سواحل اساحلی چنتیت سے پورپ خود ایک جزیرہ ناہے،

سواحل اساطی عنیت سے اورپ خور ایک جزیرہ ناہا، جس کے اندر بھی وُدر وُور تک سمندر درآیا ہوا ہے۔اس کے دو بڑے اندرونی سمندر دینی بحر روم ، و بجر بالک )

ا بنے سکون اور طوفان خیز نہونے کے لحاظ سے تجارت کے بہرین مواقع رکھتے ہیں ۔ یہیں سے یہ بات نکلتی ہے، کہ یورب کے ابتدائی تجارتی مرکز انہیں دونوں سمندردں کے سواعل رہے ہیں۔ ا گویا آمد و رفت میں سہولت می کی غرض سے یورب ایں فال سے جنوب کی جانب بننے ہوئے کثرت سے وریا ہیں ، جو قرون وسطیٰ میں سفر و تحارت دونوں کے وسائل كاكام ويتے تھے - واين ، اور فوائش كے ديگر دريا باہم دكر اور دون اور اس کے معاون وریادُن سے کے ہوئے ہیں: اسی طرح رائین، مین ، الب ، اوور ، و زوب سے بل گئے ہیں ، اور پیر وسیولا، نيمن ، اور دون ، نيستر، نيبر، دون ، ادر و ولكامع - كويا یوں فطرت سے بوری میں امدورفت کی راہ میں بہت سہولت بیدا کردی ہے ۔ اگر دریاؤں کا نظام اس کے برعکس ہوتا، تو اسی کے مطابق یورپ کی تاریخ پر بھی تمجیہ اور سی اثر بڑا خصوصاً جو مقامات دریاؤں کے دہانہ پر واقع ہیں ، انہیں ترقی وتجارتی نشود نا کے تو خاص مواقع حاصل میں ۔ جنائجہ برنگال، بالینڈ، د بمجیم کا متقل قوی وجود ایک صرتک اسی امرکا نیتج ہے کہ یہ مالک بڑے دریاؤں کے دانے پرواقع ہوئے ہیں۔ اب ومہوا ملک کے بانندوں پراس کی آب و ہوا کا اثر امتعدد حنبیات سے ہوتا ہے۔ نتمال کے طویل و شدید موسسم سرا سے وہاں کی زندگی کو بہ مقابلہ جنوب کے بہت دشوار بنادیا ہے ،جہاں فطرت بغیر نمسی خارجی اع<sup>امت</sup> کے ہرفتے کا سامان کرتی ہے۔ اسی طریقہ پر لوگوں کے عادات و خصائل ، لباس ، تعمیات ، و معاشر قی زندگی سب یورپ کے فتلف مقامات کی مختلف مقامات کی مختلف اب و ہوا سے متاثر ہوئے ہیں۔

پاشند سے اعسری صدی میں رومی شہشاہی کے حدود اسلامی مشرق میں دریائے فینوب میں صوائے اعظم اور شمال میں دریائے ڈینیوب مین حوائے اعظم اور شمال میں دریائے ڈینیوب مین ورایق نک بھیلے ہوئے تھے۔ برطانیہ کا بھی اس میں شمول ہوگیا تھا۔ لیکن چوکسنہ سیجی کے آفاز سے شہنشا ہی کے حدود ہوگیا تھا۔ لیکن چوکسنہ سیجی کے آفاز سے شہنشا ہی کے حدود میں توسیع نہیں کی گئی ، اس لئے کہ سرجد وں کی حفاظست میں توسیع نہیں کی گئی ، اس لئے کہ سرجد وں کی حفاظست روز بروز دشوار ہوتی جاتی تھی ، آئیندہ سلاطین نے ملک گیری و بیرونی فتومات کا خیال ترک کردیا۔

رومہ اقوام کومتمرن کردیا تھا اس عظیم اشان ضہنشاہی کے اوک اندر ختلف اقسام کے لوگ آباد تھے ، جو نسل ، زبان ، رسم و رواج ، ندہب، مرشخ میں باہم مختلف تھے ۔ روسہ کا اصول سلطنت یہ تھا کہ اس کی رعایا جوں جو اس می معالی میں ، وہ اپنے تدن کا جول جو اس میں امال کرتی جاتی تھی ، وہ اپنے تدن کا جار اس کے بیاتا جاتا تھا ۔ موثی نیا صوبہ جو نہی سخر کیا جاتا، اس کے باشندوں میں روسیت بیدا کرنے کی کوشش سف رفع کردی جاتی ۔ رومیت و تدن آفرینی کا یہ عمل سف کے باشندوں میں روسیت بیدا کرنے کی کوشش سف رفع کو ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا نے یہ فرمان جاری کردیا کہ کی کے ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا نے یہ فرمان جاری کردیا کہ کی کے ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا نے یہ فرمان جاری کردیا کہ کی کے ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا نے یہ فرمان جاری کردیا کہ کی کے ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا نے یہ فرمان جاری کردیا کہ کی کے ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا نے یہ فرمان جاری کردیا کہ کی کے ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا نے یہ فرمان جاری کردیا کہ کی کے ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا نے یہ فرمان جاری کردیا کہ کی کو ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا نے یہ فرمان جاری کردیا کہ کی کے ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا کے شہری حقوق حاص میں ۔ ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا ہے کہ ختم ہوگیا ، جب شہنساہ کرنیلا ہے کہ ختم ہوگیا ہے کہ ختم ہوگیا ، جب شہنساہ کرنیلا ہے کہ ختم ہوگیا ہوں کرنیلا ہے کہ ختم ہوگیا ہوں کرنیلا ہے کہ ختم ہوگیا ہوں کرنیلا ہے کہ ختم ہوگیا ، جب شہنساہ کرنیلا ہے کہ ختم ہوگیا ہوں کرنیلا ہے کہ کرنیلا ہوں کرنیلا ہے کرنیلا ہے کہ ختم ہوگیا ہوں کرنیلا ہے کہ کرنیلا ہوں کرنیلا ہے کرنیلا ہے کہ کرنیلا ہوں کرنیل

صوبوں کے باشدوں میں ہے ضبہ سخت اختلاف مراتب تھا، تاہم
یہ سب کے سب رومی تدن سکے حفاظ سے آشنا تھے، اور چو نکمہ
رومیت پیدا کرنے کے موٹرات و اعوائل کثرت سے تھے، یہ سب
اسی جانب بڑھ رہے تھے، جہاں تک خود رومیہ بہنچ چکا تھا۔

پاشندوں کے طبقات اللہ کے باشدے پار طبقوں
میں تقیم تھے، غلام ، عوام ،

فرق مراج فرق مراج خود اندردنی طور پر بہت فرق مراج قائم نھا۔

قائم تھا۔

عرف المامول كى حالت تديجاً بہتر ہورہى تھى - ملك ين ربين اللہ مام دستور ہوگيا، كہ ان كو بحرتی كركے كسى زمين سے منطك ان كو بحرتی كرديتے ، حس سے يہ علودہ نہ ہوسكتے ، اور حس كے ساتھ يہ بحى خريد و فروخت ہوتے رہتے .. اس كے علاوہ آقاؤل كو ان كى جان لينا ، يا انہيں ان كے بيوى بجوں سے جدا كرنا منوع ہوگيا تھا۔

عوام العوام كے طبق ميں عام آزاد افاد شال تھ، خواه معانی دار ہول ، خواه دكاندار ، يا مزدور يا الم فرام معانی دار ہول ، خواه دكاندار ، يا مزدور يا الم فرام معانی داروں كی تعال اضافة شكس كے سبب سے بيكار ہورہی تعيں ، اور وہ يا تو بيٹ دار بينتے جاتے تھے ، يا شہروں كو بھاگ رہے تھے ۔ شہرول اور تھا مينتے جاتے تھے ، يا شہروں كو بھاگ رہے تھے ۔ شہرول اور تھا مين كر اطلاق ہوتا ، آزاد تھا ليكن أن كے كو تى سياسى حقوق نہ كتے ۔

سسٹ وا جن توگوں کے پاس ۲۵ ایکڑ زمین ہوتی تھی، سسٹ وہ ٹرفا کہلاتے تھے۔ میکس کی تھیں ان کے ذمہ تھی ، ادر عہدہ داریہی ہوتے تھے۔

افوج، دبار، ادر کنیرالتعداد صیغه دار ملازموں کیلئے برت ابدت کے لئے لازی ہوتے ہیں، بادنناہ کو بہت ردبیہ کی حزورت رہا کرتی تھی ، اس کے لئے طح مین کے فیکس انتخاص ، زمین ، تجارتی مصنوعاً مین کے فیکس انتخاص ، زمین ، تجارتی مصنوعاً نئی جائزاد کے وارثوں ، نو آزاد غلاموں ، اور تاجردں کی متعدار فرفت سب بر مائد ہوتے تھے ۔ بلون ، مشرکوں ، گھاٹوں ، شہر بناہ کے علاوہ بیما نکوں ، سب بر جنگی کی جائ تھی ۔ بھر ان سب کے علاوہ کیے مشلا فوج کے لئے رسد ، لباس، و کیے مضوص شکیس بھی تھے مشلا فوج کے لئے رسد ، لباس، و کیے مضوص شکیس بھی تھے مشلا فوج کے لئے رسد ، لباس، و مکانات کی بھرسانی ہو شاہی ضوریات کے لئے گھوڑو کی بھرسانی ہو شاہی ضوریات کے لئے گھوڑو کی بھرسانی اور عبادت گاہوں کی مرمت ، وغیرہ سب سے اور سرکاری ، رقوم سے اور سرکاری ، رقوم سے اور سرکاری ، رقوم سے برط کی جو مقال کی بد دیانتی تھی ، جو اکثر محراں قدر سرکاری ، رقوم سے برط کی جو مقال کی بد دیانتی تھی ، جو اکثر محراں قدر سرکاری ، رقوم سے

بھی کہیں زیادہ وصول کرلیتے تھے۔

ان حالات کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ ملک دیوالیہ ہوجائے۔ اول أول يه مصيبت شهرون يرآلي - اور يؤنخه عائد ابل نوج ا امل كليسا ، و اساتذه خطابت ، أكثر ان شيكسول سے مستنت تھے اس لئے سارا بار شرفا کے سر آبڑا اور چو تکہ وصول کی ذمہ داری انہیں پر تھی،اس لئے انہیں جمرو تعدی سے کام لینا بڑا۔ بالآخر جب بدلوگ می دوالیه مولئ اور مزید ٹیکس نه دے سکے۔ تو انہوں نے اس طبقہ سے نکلنا جاہا ۔ بعض ان میں سے عما تکہ کے درج یک بہنچ گئے ۔گر اکثریا تو غلام بن گئے یا وہ یا کلیسا میں داخل ہو گئے ۔ شہنشاموں نے یہ حالت دیکھ کر اسے ردکنا چاہا ، اور جس شرافی کو گرفتار کرلیا ، اسے یھراپنی اصلی حالت یر رہنے کو مجور کردیا - اب خرفا کے لئے اپنے مرتبہ کا تغییر فانونا منوع قراریا گیا، نیکن با اینهم بہوں نے اپنی اراضی کسی امیر مہائے کے حوالہ کردی ، اور پھر اس سے اسی اراضی کیلئے بيس طه عاصل كيا ، اور بعض خدمات كا وعده كيا - يه سينت زمانہ مابعد کی جاگیرداری سے بالکل مشابہ تھی ۔

چقی صدی عیبوی میں گال (یعنی فرانس) اور برطانیہ برکلِط قابض تھے۔ میچ سے جار پانچ صدی قبل یہ مشرق میں وہاں تک بھیلے ہوئے تھے ، جس کی شالی مرحد دریائے وسر سے ۔ اور وسطی یورب کا بہت سا علاقہ انہیں کے قبضے میں تھا۔ اس کا نبوت اس امرے ملتا ہے ، کہ نفظ ہو ہمیا

ما خوذ ہے ہوئی سے ، جو کلطی باشندوں کا نام تھا۔لیکن رفتہ رفتہ جرمنول کے مقابلے میں کلٹوں نے بیا ہونا فروع کیا ، تا آئکہ دریائے راین دونو کے درمیان حد فاصل رہ گئی ۔ کلٹوں کی کوئی ایک متحد قوم نه تھی ، بلکہ یہ لوگ مختلف قبائل ہیں تقیم تھے مر قبیلے کی علیدہ حکومت تھی،جو خواص پرمشتل رہی تھی رعایاکے ساتھ مثل غلاموں کے برناؤ ہوتا تھا، اور حکومت میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اُمرا کے دو حصے ہوتے تھے دینی و دنیوی ۔ امرائے نمین کے لئے ڈروٹی کا نقب تھا،جن کے ہاتھوں تمام قرانیاں انجام یاتی تھیں ، اور جن کے ہاتھ میں تمام معاملات کا آخری وتطعی فیصلہ رسما تھا۔ ان کی زبان قانون تھی، حبس سی خلات ورزی سے اس شخص سے تقریبًا بالکل مقاطعہ سرلیاجاتا یہ بہت سے دیوتاؤں کو مانتے تھے اور ان کی آگے انانی قرانیاں کرتے تھے۔

کلٹوں کے جسم نہایت بلند بالا و مضبوط و نوبصورت ہوئے ، جیسا کہ روسہ کے مشہور مجسد " لب مرگال" سے فلامر ہوتا ہے۔ یہ لوگ بڑے بہادر وجری لڑنے والے تھے ، اور موسیقی کے جس کے ساتھ یہ میدانِ جنگ میں جاتے تھے ، خطیبانہ تقریروں سے ساتھ یہ میدانِ جنگ میں جاتے تھے ، خطیبانہ تقریروں سے یہ بہت متاثر ہوتے تھے ، ادر شعر و سخن کے رسیا تھے۔ ان کی ربان بہت ترتی یافتہ اور ہرقسم کے اظہار خیالات وجذبات کی متمل تھی ۔ شوخ و خوفنا رنگ انہیں بہت بہت بہند تھے، لیکن متمل تھی ۔ شوخ و خوفنا رنگ انہیں بہت بہند تھے، لیکن

بجائے جذبات و احساسات میں پائیداری کے ان کی اصل نتہرت ان کی رندہ دلی کے باب میں تھی ۔ ان کی طبیعتیں، شوخ ، چلبلی اور بیجین تھیں اور اپنے سردارول کے ساتھ یہ انتہائی خلوص و عقیدت رکھتے تھے ۔ ساتھ ہی اُن میں تُلُون بھی تھا، اور مھیبت کے بعد بہت جلد بد دل ہوجاتے تھے ۔ قدون وسطی کی ابتدا میں کال و برطانیہ جن کلیٹوں کے زیر گئیں تھے ، وہ گویا بالکل روی ہوگئے تھے ، ابنی زبان بھلاکر انہوں نے لاطینی اختیار کرلی تھی، اور ان کے اکثر شہر ایسے تھے جن میں رومی خلاق کے موافق مند واسکا کے اکثر شہر ایسے تھے جن میں رومی خلاق کے موافق مند واسکا کے اکثر شہر ایسے تھے جن میں رومی خلاق کے موافق مند واسکا کے اکثر شہر ایسے تھے جن میں برستور وحشی تھے ، اور اسکا کے لیٹر کے کیلئے اب تک برستور وحشی تھے ، اور اسکا کے لیٹر کے کیلئے اب تک برستور وحشی تھے ، اور اسکا کے دشمن ۔

قرون وسطیٰ کی اتبدا میں جرمن ، اسکینڈرینیویا اور تقبیاً تمام علاقہ ما بین راین و و بھولا و ڈینوب پر قابض تھے۔ سنرو فیکٹیس کے زمانہ سے ، جو جرمن مصنفین ہیں سب سے پہلے شخص موسئے ہیں ، جنہوں نے جرمنوں پر قوم کی ، اب ان لوگوں کی مالت بہت کچھ تبدیل ہوگئی تھی۔ بعض قبائل لنے ابنی سکونت برل دی تھی ، نئے نئے قبائل بیدا ہوگئے، جو نئے نئے ناموں سے موسؤم ہوگئے تھے ۔ گوتھوں نے و سیجولا کو چھوڑ کر علات، مابن موسؤم ہوگئے تھے ۔ گوتھوں نے و سیجولا کو چھوڑ کر علات، مابن جراسود و جنوبی ڈینوب میں توطن اضیار کرلیا تھا اور دوسرے قبائل بی اسی جانب نقل و حرکت کررہے تھے ۔ جرمن و دیگر قبائل نہی اسی جانب نقل و حرکت کررہے تھے ۔ جرمن و دیگر قبائل نہی اسی جانب نقل و حرکت کررہے تھے ۔ جرمن و دیگر قبائل نہی اسی جانب نقل و حرکت کررہے تھے ۔ جرمن و دیگر قبائل نہی اسی جانب نقل و حرکت کررہے تھے ، جرمن و دیگر قبائل نہی اسی جانب نقل و حرکت کررہے تھے ، جرمن و دیگر قبائل نہی اسی جانب نقل و حرکت کررہے تھے ،

اور بربری پورش کا خطره روز بروز برهنا جاتا تھا۔

شیکیس کہتا ہے۔ کہ جرمنوں کی تین بڑی تقتیں تھیں ایک انگیودنس، ہو سمندر کے متصل رہتے تھے، دوسرے ہرمیونس، ہو وسط میں رہتے تھے، اور تیسرے اسٹیودنس ، جو باقی علاقوں میں بھیلے ہوئے تھے ۔ اب تینوں قبیلوں کے نام علیالتر تب فرنیگ ایلامنی ، وسیکس ، ہوگئے تھے ۔ لیکن شیکیس کے بتائے ہوئے قبال تالمامنی ، وسیکس ، ہوگئے تھے ۔ لیکن شیکیس کے بتائے ہوئے قبال تام جرمنوں پر شمل نہ تھے ، بلکہ یہ صرف وہ لوگ تھے، جو مغربی ترمن کہلاتے ہیں ۔ ان کے علادہ شمال میں ڈین ا نارویجی و جرمنوں کے اور مشرق میں گوتھ ، ونڈال ، وغیرہ ۔

جرمنوں کا نظام حکومت جمہوری تھا۔ ملک کے عناصر ترکیبی ہوری تھا۔ ملک کے عناصر ترکیبی یہ تین تھے :۔ کل قبلہ ، ضلع ، موضع مضع کے متعلق تمام امور کا لضفیہ موضع کی بنیا یتوں میں ہوتا تھا، جس میں تمام آزاد استسنیاص

شربک ہوتے تھے ، اور اسی طرح ضلع و قبیلہ کے معاملات کا فیصلہ ضلع وقبیلہ کے مجالس شور کی کے مضورہ سے ہوتا تھا۔ معاثرتی

عنیت سے باشندوں کے تین درج تھے ، اُمرا، شرفا، د غلام۔

امرا کو کھے زیادہ حقوق حاصل تھے ، لیکن مجلس شوریٰ میں امیر و شریف کی رائے مساوی وزن رکھتی تھی ۔

جرمنوں میں ایک دستوریہ بھی تھا،کہ بڑے بڑے آزمودہ کار سورماؤں کے گرد اجو استادی کے مرتبہ پر پہنچے مہوتے تھے، نوجانوں کی ایک جاعت یہ طور شاگردوں کے لگی رہتی تھی ،جو ہر مجمم و ہر معرکہ میں ساتھ رہتی ۔جس استاد کے جتنے زیادہ شاگرد ہوتے،

اسی قدر اس کے لئے باعث فخر و امتیاز ہوتا ، اور اس کی نتان و اقتدار میں اضافہ ہوتا۔ استادی و نتاگردی کا یہ تعلق تراضی طرفین کی بناء پر قائم رمتا تھا۔ اور فریقین میں سے کسی ایک کی خواہش پر منقطع ہوسکتا تھا۔

جرمنوں کا ندہب ایک طرح کی فطرت پرستی تھی۔ درخت!

غار، دغیرہ عظیم التان مظاہر فطرت ان کے معبود تھے، ان میں
کوئی خاص ندہی ذات نہ تھی۔ ان کا ذریعہ معاش گلہ بانی ،
کا شتکاری ، د صیدائلنی تھا۔ محنت مزدوری کے کام غلاموں اور
عورتوں کے سرتھے ۔ شہر کی عجان آبادیوں سے ان کو سخت گریز
تھا۔ گاؤں میں ان کے مکانات ایک دوسرے سے فاصلہ پر
رہتے تھے ، ادر ان کی آبادی بھری ہوئی ہوتی تھی۔ دو من
ان کے قدرتامت ، جمانی طاقت، ان کے چہروں کی سنی، اور
ان کے قدرتامت ، جمانی طاقت، ان کے چہروں کی سنی، اور
ان کے بالوں کے کمکے ربگ سے خاص طور پر متا تر ہوتے
ان کے بالوں کے کمکے ربگ سے خاص طور پر متا تر ہوتے

ان میں چند شدید عیوب بمی قع، مثلاً جنگوئی، بادہ نوشی، قاربازی ۔ قاربازی کی لت ان میں اس درجہ بڑھی ہوئی تمی، کرجب ساری جائداد ہاتھ سے نکل جاتی، تو یہ اپنی بیوی بچوں تک کو ڈائوں پر لگا دیتے ، اور حب یہ بمی ہار بیٹے ، تو خو د اپنے تئیں بازی پر لگا دیتے ۔ ساتھ ہی ان میں کاسن بھی تھے، حب بین سب سے زیادہ نمایاں ان کی خصوصیت ایفاء عہد تمی، انہیں اپنی بات کا اس قدر خیال رمہا، کہ جب یہ قماز بازی ہیں انہیں اپنی بات کا اس قدر خیال رمہا، کہ جب یہ قماز بازی ہیں

ا پٹے تنکس ہار بیٹھتے ، تو ہے تامل اپنے جسدید آقاکی خلای کرنے لگتے ۔

جرمنوں کے مشرقی علاقہ سے لے کر روس تک تومِ سلان آباد تھی ۔ جرمن جب مغرب و جنوب کی جانب ہے گئے، تو سلافوں نے بھی نقل و حرکت نشروع کی ، اور ان کی جگہ آباد ہونے گئے ۔ یہاں تک کرمغرب میں آلب کے سال بک بہنچ گئے ، اور گویا الب و نیبر کے مابین سارے علاقت ر پر بہنچ گئے ، اور گویا الب و نیبر کے مابین سارے علاقت ر پر متصوف ہوگئے ۔ موجودہ پروشنی ، میکننی ، و بوہمیا کا اکثر حمد سلافی ہوگیا ۔

جرمنوں و کلوں کی طرح سلاقی بھی متعدد قبائل میں نظر تھے ، جن میں کوئی باہمی سیاسی ربط نہ تھا ۔ ان کے ہا لیک طرز کی شیوخی حکومت قائم تھی ، اور اتنا تو بہر حال یقینی ہے ، کہ بزرگان قبیلہ کا بے انتہا اخترام ہوتا تھا ، جن کی دائے تام معاملات انتظامی میں اسم و مقدم سمجی جاتی تھی۔ نشروع سلاؤں میں امراکی کوئی جاعت نہ تھی ، بلکہ حبائک شروع شروع سلاؤں میں امراکی کوئی جاعت نہ تھی ، بلکہ حبائک ہوتے بر یہ مہر وقت اپنا سردار نتخب کرلیتے تھے ، اور جہورہ کا ان کے ہاں اتنا زور تھا کہ کوئی شاہی خیاندان نہ میں ایرا ہوسکا ۔

ان کا مذہب بت پرستی تھا۔ ان کے جوہروہت ہوتے تھا۔ ان سے ہریاسی و مذہبی معاطے میں رائے کی جاتی تھی ۔ ان کے قدو قامت نہایت بلند تھے ، بلکہ روی ان کی جہامت سے خائف ہی رہتے تھے ۔ لیکن با اینہمہ ان میں جنگبو ئی بالکل نہ تھی، اور ان کی کبھی فاتحانہ حیثیت نہیں رہی ۔ جنانچہ اپنے جغرانی خصوصیات کی بناء پر یہ ہمیشہ صلح و امن کے ساتھ کاشکار و گر بانی میں مشغول رہے ۔ ان میں قومیت کا احساس نہ تھا، اس لئے یہ آسانی سے دوسری قوموں میں جذب ہوجاتے تھے، اس لئے یہ آسانی سے دوسری قوموں میں جذب ہوجاتے تھے، چنانچہ نویں صدی کے بعد سے ان کی بڑی نعداد جرمن بننے

نویں صدی میں سلاؤں کی ایک اور شاخ مسی بر للط تاریخی وجود میں آئی - اقل اوّل انکا بہتہ بالنگ کے سال پر جلت ہات ہے ، وسچولا سے لیکر نہیں کے کچھ آگے تک ۔ یہ دو کارلوں میں تقییم تھے ، اہل لحقونیا و اہل پروستیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ امتداد زمانہ سے آج سب سے زیادہ مشہور جرمن قوم (اہل پروستیا ) کے نام سے مشہور میں دیا۔

ندکورہ بالا انڈو یورد بین اقوام کے علادہ کچھ اور قبائل بھی آباد تھے ،جنہیں قوانی ، یا فینی ترکی، کہا جاتا ہے ۔ ان کا متقر شمالی اسکینڈ بینو یا ، اور روس کے شمالی، شمال د مغربی اور مشرقی علاقے مشمل تھی ، فن ، کیپ ، استھونی ، لودنی ، آگری ، معلول عبود ، بری ، میگیئرد مین وغیرہ قبائل بران کا تعلق منگول ترکوں سے تھا اور قرون وسطیٰ میں بجائے اس کے کہ ان ترکوں سے تھا اور قرون وسطیٰ میں بجائے اس کے کہ ان سے تمدن کو کچھ ترتی ہو ، یہ ہمیشہ تخریب ہی کے دریے رہے سے تعدل کو کچھ ترتی ہو ، یہ ہمیشہ تخریب ہی کے دریے رہے سے

اقوام د قبائل کی جو تقییم باب ہرا ہیں کی گئی ہے بر محض لیا حیثیت سے ہے - علمائے بسانیات سے اول اول یونائیوں، رومیوں، کلئوں، الوانیوں، اور ہند قدیم کے باشندوں کی زبانوں ہیں تشابہ دریانت کیا ، اور اس تشابہ السنہ کی بناء پر ان سب کو ایک قوم قرار دیا - اور یہ قیاس قائم کیا کہ جب زبان مشترک ہے ، تو لامحالہ قوم بھی مشترک ہوگی ۔ لیکن موجودہ علمائے علم الانسان و علم الاقوام اس نظریہ کو تنکیم نہیں کرتے ، اور کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ، گو زبانیں متحدالال نہیں کرتے ، اور کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ، گو زبانیں متحدالال نہیں ہوتیں ۔ بلکہ ان علمائے انتقراک د اتحادِ قومیت کی کھھ اور ہی معیار قائم کی ہے ۔ استراک د اتحادِ قومیت کی کھھ اور ہی معیار قائم کی ہے ۔

# (1)

### شهبنشاهی کلیسا،اورجرمنول کی وش

روی سلطنت میں آگسٹس سے جو تغیرات کے اُن سے کوئی دو سو سال کک نہایت مفید نتائج بیدا ہوتے رہے، یہاں کک کہ بہلی صدی کے برترین فرماں رواؤں کا زمانہ بھی جمہوریت کے آخری ایام سے غالبًا بہتر ہی ہوا ہے - سلاطین کے عہد میں بحری دبری ڈاکوؤں اور قزاقوں کا استیصال ہوگیا ؛ پلیس کے اعلیٰ انتظام سے اس قائم ہوگیا ، اور سفر میں خطرہ نہیں رہا ؛ مرکیں ملک میں اس سرے سے اُس سرے تک جاری مرکئیں جو تیارت کی راہ میں بہت سہولتیں بیدا ہوئیں؛ فصل خصومات بی عدل و الفعاف ملحوظ رکھا جائے لگا ؛ فصل خصومات بی عدل و الفعاف ملحوظ رکھا جائے لگا ؛ اور حکومت اپنے فرائض نہایت قالمیت سے انجام دینے اور حکومت اپنے فرائض نہایت قالمیت سے انجام دینے اگر ۔

یہ طال پہلی صدی کے فرمانرواؤں کا تما۔ دوسری صدی مے تاجداروں نے یہی نہیں، کہ ہر شعبہ میں فرید ترقی واصلا کو جاری رکھا ، بلکہ مرحیتیت سے سلطنت کی فلاح و بہبود میں ساعی رہے ۔ لیکن سائلہ میں مارکس ایلیں کی وفات سے ان دانشمند سلامین کا خاتم موگیا ، سلطنت کی مرف الحالی کا فمانه نحتم ہوگیا ، اور اب تقریباً سو برس تک سخت ابتری و شورش کا دور دوره ریا ۔ ولی عبدی کا جو اصول مقرر کردیا کیا تھا، اس پر بھی اکثر عل نہیں ہوا۔ ایک مرتب یہ ہوا، کہ فوج نے تاج کو گویا فروخت کرنا شروع کیا ، اور یہ قرار دیا، كر جوسب سے زيادہ قيمت ديگا، يه اس كے عصفے ميں آليگا۔ ایک اور موقع پریه ہوااکہ ایک ہی وقت میں 19 مختلف انتماص نے ملک کے مخلف مقامات میں نقب شامی افتیار کرکے فراں روائی شروع کردی - تعیسری صدی میں اکٹرسلالین کی موتیں کسی حرایت کی شمشیر سے ہوئیں ، اور تخت سلطنت کے نئے جنگ و جبدل کویا آیک جائز وستور

فرالوکلین کے اس بدنظی کو دور کرنے کے لئے یہ جایا،
کہ ولیمبدی کے لئے ایک فاص قانون مقرر کردے، جس سے
سلاطین کی جانیں بمی مخوط ہوجائیں۔ اس نے یہ قرار دیا،کہ
بجائے ایک کے دو بادنتاہ ہوا کریں، اور مر ایک کا ایک
مددگار ہو، جس کا لفت قیصر ہو = دونوں سلاطین ۲ سال تک

فرمان ردائی کے بعد دستکش ہوجایا کریں ، اور ان کے جانشیں انکے ما تتحت قیصر ہوا کریں ،جو اپنی مددگاری کے لئے دو ادر قیمروں کا انتخاب کریں ۔ ان چارد ل فران رواؤں ، یسنی دونوں ہاشاہو اور دونوں قیصروں کی خاطت جان کے لئے اس نے یہ قرار دیا، کہ یہ رعایا کی نظروں سے بالکل او بھل اور علیدہ رہا کریں۔ اور ان کے گرو مشرقی سلاطین کا سا دربار ریا کرے عکومت میں مرکزیت زیادہ پیدا ہو، سینٹ کا رہا سہا اقتدار بھی اس سے چھین لیا جائے، اور سلطنت کے بڑھے ہوئے اخراجات کے لئے خرید ٹیکسوں کا اضافہ ہو - ڈایوکلیٹین کے اس انتظام کو کامیانی ہوٹی ، مگر بہت تلبل سنت میں ڈایو کلیٹین ومیکزین کے استعفا کے بعد خانہ حَنگی نتروع ہوئی، جس سے تسطنطین کو فرمان روائے دامد موجانے کا پورا موقع بل گیا ۔ سیکن قسطنطین نے کو والو کلیٹین کے نظام عل کے جزد اہم کو قبول نہیں کیا، تاہم اس نے سلاطین سابق کی سادگی کو خیرباو کہکر در بار میں خوب شان و نتوکت پریدا کی ۱۰ور حکومت کے مصارف بیں اضافہ کیا ۔

ابِس عدی کے سلاطین میں متعدد ایسے تھے ا جو وحتی قبائل سے تعلق رکھنے تھے ا جنہیں رومہ کا مطلق لحاظ نہ تھا۔
اس لئے وہ ضورتًا اور بلا ضرورت بھی اپنے دقت کا بیشتر عصمہ سرعد بریا بیردنی علاقوں میں صرف کرتے تھے جب فرانروانے الیوکلیٹین و میگزیمین کے سلطنت تقسیم کی او مشرتی فرانروانے

نکومیڈیا کو، اور مغربی تاجدار سے میلان کو اپنا متقر قرار دیا۔ قسطنطین کے اپنا متقر قرار دیا۔ قسطنطین کے متعدد مصالح کی بناء پر، باز نظیم کا انتخاب کیا، اور اگسے وسعت دے کر اور قلعم بند کرکے اس کا نام قسطنطنیہ رکھا۔ مرد کو اتبک جو رونق و شان، بہ ختیبت وارالسلطنت کے ماصل تھی، اس میں اس سے بہت فرق آگیا، اور اب یہ ماصل تھی، اس میں اس سے بہت فرق آگیا، اور اب یہ اعزاز رومئم جدید مین قسطنطنیہ کے حصد میں آگیا۔

میعیت کو ایک جبایز و غیرممنوع نهیب نشلیم کرلنے سے فنطنطین نے می<sub>ن</sub>یول کو اپنے احسان کا گرویدہ کرلیا۔اس کے پیشو قدامت پرست سلاطین ہر جدید ندیب سے فائف رہتے تھے، اورمیجیول کی مجلسول کو سلطنت کے لئے خطرناک سازش گاہیں تفور کرنے تے۔ اسی خیال سے انہوں نے سیعیت کی افاعت شروع سے نا جائز قرار دے رکمی تھی، یہاں یک کر نفظ ررمیمی، کا زبان سے نکالنا بغاوت کا مرادف قرار یاگیا تھا۔ اور کسی کا مسیمی ہونا سزائے موت کا متوجب ہوتا نھا۔ عموماً حکومت کا برتاؤ توسیوں کے ساتھ نری کا رہا تھا ، لیکن جمہور رعابا سے ہا تھول انہیں سخت شدائد برداشت کرنا پڑنے تھے ، اس کھے کہ ساری آفات و مصائب کا اصلی باعث انہیں کو قرار دیا جاتا تھا بهلی تین صدیول میں ان پر متعدد بار تعدیوں کا سلسلہ نتروع ہوا، لیکن ان کا اثر عموماً خاص خاص مقام یک محدود رہا کیا۔ لیکن سیس میں والوکلیین نے اپنے نائب قیم کیلیرئیس کے اغوا بين أكر ميعيول يرباضابطه ايك شديد تعدى كا أغاز كي، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس جدید ندہب کا بالکل استیصال کردیا جائے۔ "تھام کلیسا سمار کردئے جائیں، انجیل کے تمام ننج جلادئے جائیں، تغام مسجی سرکاری مناصب و کلکی حقوق سے یکسر محروم کردئے جائیں، اور سب دیوتاؤں کے آگے نذر چڑھانے پر مجبور کئے جائیں، ورنہ قتل ہوں " یہ قتلِ عام مسال یک جاری مال لیکن آخر میں تحییدیس کو بھی تسلیم کرنا چرا ، کہ سیموں کا استیصال اس کے بس کی چیز نہیں ، اور بالآخر ان کے لئے ایک عام معافی نامہ شائع کرنا چرا -

دو سال بعد قسطنطین نے روا داری کا ایک قدم اور آگے برصایا، اور یہ فران جاری کردیا، کہ میعیوں کی جتنی جائدادیں ضبط کرلی عمیٰ تھیں ، وہ انہیں وایس کردی جائیں۔ قسطنطین نے اپنا طرز عمل یہ رکھا ، کہ میعیت کو فروغ دیاجائے ۔سٹاللہ میں اُس نے محمولک یا در بوں سے اکثر سخت سیاسی فراگف ساقط کردے بھاتلہ میں اس نے کلیسا کے بعض ٹیکس معاف کردئے ساتھ میں غلاموں کی آزادی کا جو دستور کلیسا میں جاری تھا۔ اسے جائز قرار دے دیا۔سلسلہ میں کلیساؤں کو حصول ترکہ کی اجازت مل کئی سستہ میں اس نے وہ قاعدہ تنسوخ کردیا ، جس سے سیحیوں کو مشیرکانہ عبادت دمراہم یس جبڑا ننرکت کرنا بڑتی تھی ، سٹاتانہ تک سِکوں پر دیوتاؤں کی تقویری ہوتی تھیں ، اس سند کے بعد حرف کیجد علامات رہ گئیں ۔لیکن کو قسطنطین نے سیعیت کے ساتھ ہمدروی کی، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ، کہ اس نے ٹمرک و بت برستی کی تحبھی

مخالفت کی ہو۔ ملکہ اپنے ندمہب کے سب سے بڑے پرومہت کے عبدہ پر وہ اب یک قائم رہا ، اور اس کے فرائض برابر انجام ویتا ریا ۔ اور صرف یہی نہیں کا بلکہ ساتھے میں اُس سے یہ فرمان جاری کیا ، که تمام عبدہ دار فال و مکیھر کام کمیا کریں -اس سے بھی طبیکر سلام میں اس نے اجازت وے دی کہ اس کے نام پر مندر تمیر ہو، اور اس میں خود اس کی پرستش کی جائے یہانچہ اسکی وفات کے بعد اُسے اُربیس کا لقب عطا ہوا ، اور اس کا نتمار ربیتاؤں میں ہونے لگا۔ ان واقعات سے یہ تابت ہوتا ہے، کہ فسطنطین کے قبول میحیت کی جو اس قدر شہرت دی جاتی سے، اس کا مقصد محض سیاسی تھا، نہ کہ ندہبی ۔ اس کی اصل فابیت يه تمي ، كه كليها متحد رب ، اور اسے وه اپنے فرمال روا يانه انخاف و مقاصد کے حدول کا آلہ نبائے۔اس سے میعیت کو مرکاری نمید نہیں بنایا، البتہ اسے جائز ضردر قرار دیا ۔ باقی صرف مسیمت ہی کو تنها جائز مذبب توار دینا ، ادر شرک د بت پرستی کو منوع قرار دیدینا، اور اغترال و بیدینی پر تشدو کرنا ، یه کام عربین در مشتله است که اور تصورہ وسیس رع<sup>ی</sup> ہے تا ص<sup>وس</sup>ہ ) کا تھا۔ ان تا جلادوں نے یہ عکم جاری کردیا ، کہ حقوق خہریت کے اہل صرف راسخ الاعتقاد مسی ہی ہیں -

سیسی میں اپنی وفات سے چند رور قبل قسطنطین سے اپنی سلطنت اپنے جاروں بیوں کے درمیان تقیم کردی۔ جنہوں نے برکال بیعیرتی آبیں میں خانہ حبکی اور اپنے اعزہ کو قتل کرنا

شروع کردیا۔ تا آنکہ کوئی دعویدار سلطنت باتی نہ رہا بنی عمام میں سے ایک جولین البتہ زندہ نی رہا ، جو سلاسہ میں شہنشاہ ہوا۔
اس کی تربیت مشرک آئایقوں کے زیر جگرائی ہوئی تھی اس لئے اس کی تربیت مشرک و مبت پرستی سے شیعتگی تھی۔ اسی کے ساتھ اُسے جن لوگوں نے ہدف مظالم نبا رکھا تھا، وہ حرف اس کے مسجی اعزہ تھے ، اس خیال نے کسے مسجیوں کا اور ڈیمن نبادیا۔ اس لئے جب وہ سخت نشیں ہوا، تو اس نے مسجیوں کا اور ڈیمن نبادیا۔ اس لئے اور اس کے بجائے بت پرستی کی ترویج کی کومشنس کی، لکین یہ کوششس کی، لکین ہوا، کہ مسجیوں کو اس سے نفرت ہوگئی ، اور ان کے ہال میں مرد مرد ، کا لقب بلا۔

ڈالوکلین کی تجویز بے شبہ ناکام رمی تھی، تاہم یہ اب الل تطعی طور پر تابت ہوگیا تھا، کہ تنہا ایک شخص شبشای کام نہیں انجام دے سکتا۔ تقیم سلطنت کی شعدد ناکام کوشوں کے بعد تعیوہ وسیس اطلم نے یہ وسیت کی، کہ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا لؤکا مشرقی علاقہ کا فرال روا ہو، اور قسطنی کو اپنا مشقر حکومت وار دے ، اور دوررا لڑکا مہنوریس مغربی علاقہ کا تاجدار ہو، اور میلان کو اپنا دارالحکومت رکھے۔اس کا معاف نیتجہ یہ ہوا کہ سلطنت وو حصول میں تقسیم ہوگئی، کیکن اس وقت کسی کا اس نیتجہ کی طرف ذہن ہی منتقل نہ ہوا۔ اس وقت کسی کا اس نیتجہ کی طرف ذہن ہی منتقل نہ ہوا۔ اس وقت کسی کا اس نیتجہ کی طرف ذہن ہی منتقل نہ ہوا۔ اس وقت کسی کا اس نیتجہ کی طرف ذہن میں تقسیم ہوگئی، کیکن اس وقت کسی کا اس نیتجہ کی طرف ذہن میں تقسیم ہوگئی، کسیم ہوگئی اس وقت کسی کا اس نیتجہ کی طرف ذہن میں تقسیم ہوگئی۔

م بدك سلطنت تقسم بردگئ ، بلكه سلطنت تو ان كے خيال بيں تقتیم ہوہی نہیں سکتی تھی ۔لیکن اس تقییم علی سے باوجود پانچیں صدی میں مصیبوں اور شکستوں کا ایک متلسل رہا۔ سلاطین اس عرصے میں عموم نا اہل ہوتے دہے ، جو ہمیشہ کسی نرکسی چلتے ہوئے نیم وحتی جرمن مصاحب کے ہاتھ میں کھ بتلی بن سے بیتی سے اس کے بعد متعدد اسباب السے بیش اسے ہے جن سے مغربی تا جدار معزول ہوا ، اور مشرقی و مغربی سلطتیں سرکا نام ایک فرمان روا کے زیر مگیں متحد ہوگئیں۔ یانجویں صدی میں ردمی فوج جن افراد سے مرکب تھی ، وہ عمومًا جرمن خانہ بدوش کرایہ کے سیامی تھے ؛ کچھ روز کے بعد انہوں نے مطالبہ شرح کیا، کہ ہمیں آباد ہونے کے لئے زمینیں دی جائیں۔ ساملی میں جب رومونس آکٹونس کم سنی میں شخت نشیں ہوا، اور اصلی توت اس کے والد آرسٹس کے ہاتھ میں رہی ، تو جرمن سپاہیوں نے شدید مطالبہ کیا ، کہ آلی کا ایک ٹلٹ ہیں دیدہا گ ارسش نے اس مطالب کے سلیم کرنے سے انکار کیا ۔ ساہوں نے اب علم بغاوت ملند کیا ، اور ایک منط سورما الوویکرے زیر مرکددگی این حرال این مناب مرانا جایا - جنگ بریا ہوئی، اُرسٹس معرکہ میں کام آیا، تم سن بادنیاہ گرفقار کرلیا گیا، اور سینط کے سامنے اُسے تخت سے دست بردار ہونا پڑا۔ سینط نے اوود کر کے حب ایا زینو سلطان قطنطنیکو اس مضمون کا خط کھا ، کہ یماں یہ واقعات بیش آئے،اور ہاری رائے میں صرف ایک فرماں روا تمام سلطنت پر کھرانی کے گئے کا فی ہے ، اس گئے اتماس ہے ، کہ افرود کیر کو افلی کا صوبہ دار مقرر کیا جائے ۔ کچھ روز کے بعد زینو نے اس ورخواست کو منظور کیا اور اس طرح سن کہ میں پھر ساری سلطنت متحد مہوکر برائے نام ایک فرماں روا کے زیر نگیں آگئی ، جس کا متقر قسطنطنی رہا۔ لیکن علا مغرب کے اکثر علاقوں میں شہنشاہ کی مطلق فرماں روائی نیکن علا مغرب کے اکثر علاقوں میں جرمن قابض تھے ، جنہوں نے نہر تھی ۔ بیض بہترین صوبوں میں جرمن قابض تھے ، جنہوں نے نام ہوکر دہ علاقے منظر کرلئے تھے ، اور دہاں اپنی آبادی اور اپنی نیم و حثیاز حکومت قائم کرلی تھی ۔

اور ابی ہم و حیار مولات کا مربی کے متی اور ابی ہم و حیار موائات بالگ میں دریائے راین کے متی ہی آباد ہوئے تھے، رفتہ رفتہ مغرب د جنوب کو نتقل ہوائے ہیں آباد ہوئے تھے، رفتہ رفتہ مغرب د جنوب کو نتقل ہوائے ہے، جس سے راین و ڈینوب کی طرف کی سرصدوں کو ان کی طرف سے خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔دوسری اورتیسری عدی ہیں یہ لوگ شہنشا ہی کے اکثر علاقوں کو تاخت و تاراج کرتے دہے ۔ الشیائے کوجک ، جزیرہ نائے بلقان ، ومشرقی علاقہ کال خصوصیت کے ساتھ ان کی زد میں دہیے ۔ سی ہنون خصوصیت کے ساتھ ان کی زد میں دہیے ۔ سی تا ہو کی تعداد میں بنون مان کے کر بجائے ، ڈینوب کو عبور کیا ، اور شہنشاہ سے انتجا میں آباد ہونے کے لئے زمین عطا ہو ۔ شہنشاہ سے انتجا کی کہ انہیں آباد ہونے کے لئے زمین عطا ہو ۔ شہنشاہ سے انتجا ان کی انتجا قبول کی، ڈینوب کے جنوب میں انہیں عگہ دی انہیں اپنے سائٹ عاطفت میں لیا، اور ان میں سالانہ تقیم غلہ کا انہیں اپنے سائٹ عاطفت میں لیا، اور ان میں سالانہ تقیم غلہ کا انہیں اپنے سائٹ عاطفت میں لیا، اور ان میں سالانہ تقیم غلہ کا

وعدہ کیا۔ ان کے اسلح انہیں سے پاس رہے ، اور اس کے معاوضہ میں انہوں نے قیام امن کے لئے ضائتیں داخل کیں اوریہ عہد کیا اکر ضرورت کے وقت رومی فوج کے لئے سپاہی وینگے۔ لیکن بادجور اس تمام عہدو بیان کے رومی حکام نے سمجھ عرصے کے بعد انہیں 'ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ مشکلہ میں انہوں نے بغاوت کردی اور ملک میں لوط مار شروع كردى - شهنشاه والنس فوج ليكر مقابله كوطرها ليكن اسى سال ایڈریا ویل کے قریب میدان جنگ میں کام آیا ۔ تھیو اوسیس " اعظم" نے بہ کال دانشمندی ان کے ساتھ صلح و افسی کا برتاؤ شرفع کیا،جس سے چند سال کے اور یہ اس پر آمادہ ہوگئے کہ جن زمینوں پر یہ پہلے آباد تھے ، وإل از سرو واپس آجائیں ۔ لیکن م موسی میں ان میں پھر بے جینی بھیلی، اور اپنے جدید بادشاہ اللیک کی زیر سرکردگی انہوں نے علاقہ بلقان کو خوب تہ و بالا کیا ۔ ایلیریا و نور کھم میں چند سال قیام کے بعد سفتی میں انہوں نے آگی بر اورش کی ،اور سنائلہ میں رومہ کو منو کرمے اسے تاخت و تاراج کمیا ، اور اسی طرح لوٹ مار کرتے ہوئے سارے ملک پر حیا گئے ۔ اس کے بعد آئندہ موسم بہار میں افریقہ کک بہنچنے کی توقع میں الارک کوسنزا سے قریب خیمہ زن ہوا ، تیکن بہاں بخار نے اس کی زندگی ختم کردی ، اس کا جانشیں اس کا برادر سبتی اتھا لفت ہواہجس کے شہنشاہ سے صلح کرنی ، اور اس کے صل میں اس کے ہم قوموں کو

باب (۱)

گال و اسین میں زمینیں عطا ہوئیں ۔ چند سال کے جنگ و مدال کے جنگ و مدال کے بنگ و مدال کے بنگ رمینوں کر آباد کیا ۔ آگے جاگر گا یہ نکال دی گئے کیے کیاں اسین آبین آبین آبین بر ان کا تسلط سلائد کی رہا ، تا آئد مسلانوں کے انہیں پوری طرح مسنح و مفتوح کیا ۔

تانج بورب

مغربی گوتھوں کے بعد شہنتاہی پر حلوں کا گویا راستہ
کھل گیا ۔ سرحہ کے استحکامات دفعتہ کمزور بڑ گئے ، ادر اس طح
شہنتاہی نیم وحنیوں کے حلوں کی بدت بن گئی ۔ سینہہ میں
رئیگر ، جو مشرقی گوتھوں کے ایک حصہ کا سرغنہ مہوگیا تھا ،

الکم آدمیوں کو لیکر چینونیا سے اللی میں داخل مبوا۔ نتمالی
علاقوں کی تاخت و تاراج کے بعد افواج شاہی کے باتھوں
وہ ہلاک ہوا ، اور اس کی سیاہ کا قلع تمع ہوگیا ۔

وہ ہلاک ہوا، اور اس ہی سیاہ ہ ت ہے ہوئی ۔

ایک سیاہ عظیم فراین کو عبور کرکے علاقہ گال میں تاخت و تاراج

کرتے ہوئے آہمتہ آہمتہ آگے بڑھنا نیروع کیا ۔ مگر خبوبی
علاقہ گال میں ان کی مط بھٹے مغرب گوتھوں سے ہوگئی ،
جنہوں نے انہیں پرینینز کک ہفتے پر مجبور کردیا ۔ سوئی رفت
رفتہ شال و غربی اسپین میں آباد ہونے پر مجبور مہوئے۔
جہاں انہوں نے ایک ٹوٹی سیموٹی کومت قائم کی کین
بالاخر مغربی گوتھوں کے ہاتھ سے مصری میں اس کا بھی فائم

ين انهي منتوح ومخر كرليا ـ

ومذال جب مغزلی گونتوں سے شکست کھاکر جوبی ہیں میں آنے پر مجور ہوسئے، تو اس کے بعد ۵۰۰۰ می ساو جرار ك كر انهو ل ي افريق كوط كيا ااور اس ك زرخير علاق اینے قبضے یں کئے - ان کے تاجدار اول کیسرک میں بربوانہ مهو شیاری د زیر کی تی ، اور ساتھ ہی وہ بے رحم و پر فریب بمی تھا، جس کے نام سے لوگ خوت کھاتے تھے،اس کے اپنی قلمومے صدود مغربی مجر روم کے جزائر کو مستحر کرکے و سیع کیا ، اور مصلی میں خود رومہ پر تاخت کی ۔لیکن اب اس کی قوم آف ہوا کے اثر نیز اپنی سے اعتدالیوں کے باعث کمرور پڑھکی تھی، خانج سراه الله الواج سلطانی اس پر به آسانی غالب آگئیں ۔ برگن یوں نے تیسری صدی کے وسط میں اپنے وطن سے بو وریائے اوڈر ووسیولا کے درسیان واقع تھا، حرکت کی، اور چند ہی سال میں لاین و مین تک پہنج گئے سیاسی میں انہیں ورسس كا علاقه عطا موا - چنانجه ان كى أبتدائي واستانون كا ميدان یمی ورسس کی سررین رہی ہے ۔ متعدد تغیرات و انقلابات کے بعد شاہی عبدہ دار ایٹیں نے بالآخر سلمیں میں انہیں جعیل جنیوا کے جنوب کے علاقے میں نتقل کردیا، اور وہاں سے یہ اینے صدود فلمرو کو دسیے کرتے رہے ، تا آنی سیمیر میں یہ جروم تک پہنچ گئے ۔ لیکن ان میں اتی قوت رہتی کہ اپنے سنسالی مسایوں البنی فرنگیوں کا مقابلہ کر کتے ، جنبون نے سمع

ایک اور مجموعهٔ قبائل نے ، جسے الامنی سے موسوم سرتے ہیں ، بلیک فارسٹ ، جنو بی جرمنی ، و شالی سوٹیززلینڈ پر فبضہ ہیں کریا تھا۔ لین فرنگیوں نے برگنڈیوں کی طرح انہیں بھی جمنے نہ دیا رسووی ہے )۔

ان تمام جرمن پورشوں سے تبی زیادہ خوفناک و وحشیا نہ ملے اب مہنوں کے شروع موئے ۔ چوتھی صدی کے ربع آخر میں انہوں نے جنوب شرقی <del>یورپ</del> پر قبضہ کیا ، اور اس کے بعد عارضی طور پر ان کی زقرار اقدام رک گئی ۔ ان میں اتحاد و یک جہتی نہیں رہی ، ملکہ نخلف کھڑیاں ہوگئیں، اور نبض یے نتاہی الزبرت قبول کرلی - کچھ عرصے کے بعد اُلکا ایک نیا سردار روکیس بیدا ہوا، جس نے ان میں پھر اتحاد بیدا کیا موسیم میں اس کی دفات پر اس کے دو بھتیے، بلیّاد والمیلا مانشیں ہوئے ،ج مشترک طور پر سینی کے فرماں روائی كرتے رہے - اس كے بعد الله كل على بليدًا كو قتل كرا ڈالا ،اور خور تنها فرماں روائی کرنے لگا ۔ اپنی توت اور صلہ سازی سے اس نے و ولگا و راین کے تمام بسنے والوں کو متحد کرلیا -جرمنون اور منول کی تعداد کثیر کو کے کر اس نے کتنی بار مشتی سلطنت کو تاخت و تاراج کیا، ملکه ایشیائی سرحسدوں کو بها ندکر آرمینیا ، شام ، اور وادی وطبه وفرات میں جنگ جاری ردی ، بلکه ایران مک اس کی زو س اگیا - ایک مرتبه خود فتطنطنيه اس كى زد مين أليا تعا، اوراك گرانبها فدر وے كر نجات

حاصل کی یرویم میں اس سے اپنی توجہ مغرب کی مانب منعطف کی ، ایک نشکر جراد لے کر راین کو عبور کیا ، شمالی گال کو تاخت و تاراج کیا ، اور جنوب کی طرف بڑھتا چلا جاما تھا، كر آرتيس كے استحامات كے باعث اسے ذراركنا پرا،مغرب میں عساکر سلطانی کا سید سالار ایٹیں تھا، یہ تمام اوج مجتبع كركے شہر مدكور كے باشندوں كى كمك كے لئے بہنجا۔ اليلا ك کیٹلانین میدان کی طرف دحیس کا علم موجودہ جغرافیہ کو نہیں مراحبت کی ، اور یہاں سام ہے کہ ایک معرکہ عظیم میں اسے تنكست ہوئی - جس كے بعد وہ اینے دارالسلطنت كو دايس آیا ، جو بنونیا میں دریائے تھیں کے کنارے توکے کے متصل ابک موضع تھا ۔ آئندہ موسم گرما میں اس نے شالی اللی میر علم کرکے اسے تاخت و تاراج کیا ، لیکن وہاں سے بٹنے پر مجبور ہوا ، اس کئے کہ فوج میں وبائے نجار عصیل گئی تھی اور أَيْلِينَ كَي فُوج كُوج كُرتى جِلى آربي نفى - يورب كى خوش قستى سے سے سامی میں اس کا انتقال ہوگیا۔

اللی گو ایک غیر متدن و نیم وحشی قوم کا فرد تھا، تا ہم شخصی حیثیت سے اُس کا شمار کسی طرح وحثیوں میں نہیں ہوسکتا ۔ وہ طرز حکومت کے اسرار سے واقعت تھا، دوررے سلاطین سے سفارتی تعلقات قائم رکھتا تھا، اور بین الاوامی قوانین کو ملحظ رکھنا فرض سجھا تھا، خود اس کا مکان توخش و تدن کے میں جول کا مرقع تھا، اس سے چھوٹے چھوٹے

چیل مکانات اس مال غنیت سے بھرے ہوئے رہننے کھے ،جو وہ رومی علاقوں کی تاخت و تاراج سے حاصل کرکے لایا تھا، روستہ اور رومی کی اس کی نظروں میں درا بھی وقعت نہ بھی ، بلکہ اکسے مٹاکر اس کے آثار پروہ ایک حدید نظام شہنشاہی تامم کرنا عاسما تھا۔ اس کے دربار میں متعدد یوانی نبی تھے ج اس کے فتوحات اور کارناموں کے تذکرے بڑے آب وتاب سے لکتے تھے ،ادر جن کی نباء پر اُسے توقع تھی ،کہ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا ۔ نگر اس کی وفات کے بعد ہی اس کی سلطنت یارہ یارہ ہوگئ ۔ اس کے فرند ایلا نے بنادتوں کو فردِ كُرِمًا جِاياً ، نيكن خود ميدان جنَّات مين كام آيا ( سيم ين ) تمام جرمن و سلافی قبال جو آیلا کے علقہ بگوش ہوگئے تھے ، اب مجمر آزاد و خود مختار ہوگئے ، اور شہنشا ہی سے چھٹیر میماڑ کرنے لگے۔

ہم بیٹیتر کہ آئے ہیں ، کہ سلطہ میں طاک اہلی اڈو ویکر کے قبضہ میں اگیا ، جس کے زیر علم جرمنوں کا ایک تشکر جرار تھا ۔ اصولاً وہ نتہ نشاہ کا ماتحت تھا ، لیکن علا بالکل خود عمار تھا ۔ انہی میں اس کے عہد میں بہت امن ونظم قائم ممتار تھا ۔ انہی میں اس کے عہد میں بہت امن ونظم قائم دلم ، دلم ، دلم الحال رہی ، اور مدست کے تعبد آئی کو طوائف الملوکی و بد نعلمی سے نکلنا نضیب ہوا ، سشر میں اور ویکر انہیں شکت اور ویکر انہیں شکت دی میں اور جوکر انہیں شکت دری ، لیکن ان کے فرماں روانے بھاگ کر مشرتی گوتھوں سے

یناہ طلب کی ۔ یہ لوگ اپنے رغیس تعیود ورک سے زیر مکون وسلی ڈینوب کے ساحل پر آباد تھے، اور چونکہ شہنشاہ کا ان پر کوئی دباؤ نه تھا ، اس لئے یہ ملک میں برابر مار دھاڑ کرتے رہتے تھے تعيود ورك كو اب اللي يرحمل كرائ كا ايك اجما عدر إلقه أليا-اور شہنشاہ نے بھی یہ خیال کرے کروز روز کی شورشوں سے نحات ملیگی ، اجازت وے دی ۔ وہ خود تو اعلی کو دینے زیزگیں رکھ نہیں سکتا تھا ، اس سے اس کے نزدیک یہ دونوصوریں برابر تھیں ، کہ خواہ یہ وعشی اس پر حکمان رہے یا وہ ۔ مومیم میں تھیو ڈورک نے آتی کی سرزمین پر قدم رکھا،چار سال تک سلسلهٔ جنگ جاری رہا، جس کا خاتمہ صلحنامہ کی اس قرارواو یر موا ، که آئنده سے تھیوڈورک و اڈوویکر دونو مشترک طور پر حکمانی سریں - سکن عین اس زمانہ میں جبکہ مصالحت کے شادیانے بج رہے تھے ، تھیوڈورک نے انتہائی دغابازی سے كام ك كر ادووير كو قش كردالا دستاوي ، وراب جؤى كوئي رقیب بانی نہیں رہا ، اس کئے تھیوہ ورک تنہا ، الی کا فرمازو ، بن گیا ، اور اپنے ہم قوموں کو لاکر اس ملک میں آباد کیا۔وہ اللی یر بر حیثیت مشرقی گوتمون کے رئیس کے حکوان ہوا، ج نظام حکومت اس نے یہاں یایا اسے برقرار رکھا، اور اعلیٰ مناصب پر رومیوں کو فائز کیا۔ اس کے وقت میں فرائض حکمانی نہایت متعدی سے انجام باتے دہے۔اس نے خلف مقامات کی خہر نیا ہیں از سرو تعمیر کرایں، اع ملکے، طری تیار کرائی ، نالیاں بنوائی ، کا ایس کھدوائی ، بازار لگوائے،
زراعت کو ترقی دی،اور قانون کی پوری بابندی کرکے بلا روزقا
ہر تنخص کی دادرسی کی ۔ دیگر مہسایہ جرمن حکوان خاندانوں کے
درمیان اس لئے کہیں شادی کے ذرئید اور کہیں معاہدوں کے
ذریعہ سے رضتہ اتحاد و موافات قائم کرایا ۔ تاکہ ایک دوسرے
کو فناکرنے کے دریئے نہ ہوں ۔ اس لئے کہ وہ یہ جانتا تھا،
کہ اگر جرمن سلاطین میں باہم خانہ جنگی ہوئی، تو شہنشاہ یقیناً
ان کے نفاق سے فائدہ الحقائر ان پر فوج کشی کردے کا۔
مال کھے ، ان کی بنا پر ضہنشاہ جبنینین کو اتلی پر علم کرلے کا منی برط کرلے کا منی

ایک صوبہ بن گیا ،

سرحد کے باہر اب بھی متعدد جرمن قبائل تھے ،جن کا شہنشاہی ہے اب واسطہ شروع ہوا ، مثلاً بوہری ، لومبرؤ ، و تعیورتی ، لیکن بعض قبائل ایسے بھی تھے جنہیں شہنشا ہی کے وجود کی بھی خبر نہ تھی ،مثلاً سیکسن ، اینگل ، وجوت ، فربنگ ،جو متعدد قبائل پر مشتمل تھے ، اور راین کے علا فرت مربین میں بسے ہوئے نے ) وہ رفت رفتہ شمالی گال میں زیرین میں بسے ہوئے نے ) وہ رفت رفتہ شمالی گال میں

پھیل گئے۔ ان کی تایخ پر ایک متقل باب آئندہ آیا ہے۔

یر عساکر مشہنشا ہی کو فتح حاصل ہوئی ، مشرقی گوتھوں

کی حکومت کا استیصال ہوگیا ، اور آنگی سنتہنشا ہی کا

مغرب سے سب سے دور درت علاقہ ، بریلین د برطانیہ ) پر بھی جرمنوں نے حلہ کیا ، اور آہستہ آہستہ اس پر ابنا قبضہ جالیا۔ یہ حلہ سوائلہ میں نتروع ہوا ، اور جولوں نے اقل اول کنٹ پر قبضہ کیا ۔ اس کے بعد کے مقبوضات بجائے خود جھوٹی جھوٹی سلطنتوں کی حیثیت طاصل کرتے گئے ، مثلًا بیکسن ، وسکس ، البیٹ آنگلیا ، ناتھمبریا ، و مرسیا۔ یہ سلطنتیں میں مودن بیلے کلٹی باشدوں سے لڑتی رہیں ، پھرائیں ہی میں مودن کارزار ہوگئیں ، آخری مورکہ نارہ مبریا، وسکس ، و مرسیا کے درمیان ہوا ، اور فتح وسکس کے حصے میں آئی ۔ اگریا کورمیان ہوا ، اور فتح وسکس کے حصے میں آئی ۔ اگریا ، درمیان ہوا ، اور فتح وسکس کے حصے میں آئی ۔ اگریا ، کا شہنشاہ ہوگیا ۔

3

ان انگلوسیکسنول نے برطانیہ میں بوری جرمن مکومت قائم کی ۔ ردی تعدن فنا ہوجکا تھا، اور ان جدید فاتحیین کے لئے مخبوص نتائے و تعدن کو فروغ دینے کے موقع مطلع ہوے سے ۔ چانچہ ان کی انبگلوسیکسن زبان ، اب بک محض ایک ''بولی ، کی ختمیت رکھتی تھی ، لاطینی سے استعان کے بغیر ایک علمی زبان کے مرتبہ پر پہنچ گئی ،، اور ہر طبہ استعال ہونے لگی ۔ اس کی ابتداء سندانہ ہی سے ہوگئی تھی ، استعال ہونے لگی ۔ اس کی ابتداء سندانہ ہی سے ہوگئی تھی ، حب کم کیٹرین نظم ابرا کیا تھا، اور ویم نظم رو بیودلف ، کے محم از کھم بیض ابرا کیا تھا، اور ویم نظم رو بیودلف ، کے محم از کھم بیض ابرا کیا تھا، اور ویم نظم رو بیودلف ، کے محم از کھم بیض ابرا کیا تھا، اور ویم نظم رو بیودلف ، کے محم از کھم بیض ابرا

انگستان و دیگر جرمن مقبوضات میں بجائے لاطینی کے انگلویکس زبان میں تھے ، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے ، کہ رمایا کے برسہ و رواج ، آئین و قوانین ، و نظام حکومت ، کسی شنے پر رومی تعدن کا اثر نہ تھا۔ اور یہ اسی کا نیجہ ہے ، کہ آن تک جس قدر آنگستان کی مرزمین پر فالص جرمن توانین کا وجود ہے ، اتنا دنیا یں کہیں نہیں ہے ، یہاں تک کہ خود جرمنی ، میں بھی شہنشا ہی کے ساتھ تعلقات قائم ہوجائے سے کچھ نہ کچھ رومی تعدن کا اثر پڑھی گیا ، لیکن اگر جرمن قانون کہیں بالکل فالص و بے آئیزش رہا ، قو انگلستان ہی

انیکلوسکسنوں کے سو سو آدمیوں کی ٹولیاں قائم کرکے زمین کو آئیں ہیں تھیم کرلیا ، جس ہیں سے ہرشخص کو بہ قدر آپ تھے۔
رسدی کے ل جاتا تھا ، ادر یہ لوگ گاؤں ہیں آباد ہوجائے تھے۔
اپنے متقر کو یہ فاندان کے نام سے موسوم کرتے تھے ، ادر آخر ہیں "ہام" و درشن "کا اضافہ کردیتے تھے (جو منفف ہیں اگرزی الفاظ "ہوم" "ہوم" "ہوم" الفاف ام ہی اللائدہ "الدر جرس الفافا ام ہی " المون الفاف المون الفاف اللہ ہوتا ہے ہو موضع کی خفاظت کے لئے اس کے گو اس سے اور جرس الفافا اس کے گو صمار مقصور ہوتا ہے ،جو موضع کی خفاظت کے لئے اس کے گو اس خمال میں الفاف اللہ کا خمالت کا فیصلہ کرتے تھے ، اس سے اور کی عدالت النہ کی ادر مالل کا فیصلہ کرتے تھے ، اس سے اور کی عدالت الفافی کا تعلق مارے قبیلے کے آزاد اشخاص جمع ہوگر آن معاملات کا فیصلہ کرتے تھے ، اس سے اور کی عدالت الفافی اللہ کی تصار کرتے ہو گو آن معاملات کا فیصلہ کرتے تھے ، اس سے اور کی عدالت الفافی اللہ کی تعلق مارے قبیلے سے ہوتا ، یا جو گھلفت کے آزاد اشخاص جمع ہوگر آن معاملات کا فیصلہ کرتے تھے ، اس سے اور کی عدالت انصاب قبیلے سے ہوتا ، یا جو گھلفت کے آزاد اشخاص جمع ہوگر آن معاملات کا فیصلہ کرتے ، جن کا تعلق مارے قبیلے سے ہوتا ، یا جو گھلفت

جاعتوں کے مابین ماب النزاع ہوتے ،لیکن معلوم الیا ہوتا ہے،کہ تام آزاد انتخاص کے یکجا ہونے کی دشوار میاں اسی وقت ظامر ہونے گئی تھیں، اور اس لئے اس کا علاج یہ نکالا گیا ،کہ نیابت سے کام لیا جائے ۔ اب مر موضع سے بچھ لوگ چنے ہوئے موضع کی وجھوٹی پنچایت ، میں اور اسی قدر لوگ قبیلے کی"بڑی پنچایت ، میں فریک ہوئے ہوئے سے باضدگان ملک کی وہی مین موسے نئے ۔ اور معاشرتی حیثیت سے باضدگان ملک کی وہی مین قرب میں موسے میں ہوئے سے باضدگان ملک کی وہی مین امرا معاشرتی حیثیں ، بو دیگر ممالک یورپ میں شائع تھیں ، یعنی امرا احرار ، و غلام ۔

المیلیند میں شیوع میحیت کا مشلہ نہایت مختلف فیہ ہے۔ لبکن عن غالب یہ ہے اکہ سینٹ پیٹیرک دجس کی وفات بہ احتلاف دوایت محدید یاستالی بین جوئی ) پبلا مسنری دمبتغ میحیت ) تھا، جے بہاں کچھ کامیابی ہوئی - اس کے مساعی سے سارا جزیرہ میمی مردگیا ، کو اعبی اس کی سطح تمدن بہت بیت تھی ، اور آعندہ صدیوں میں زہرو تقویٰ میں اُس نے وہ شہرت حاصل کی ، کہ اس کا نام سرزیرهٔ اولیا " پڑگیا - آیرلینڈ کا کلیما رومہ کے کلیماے آزاد نفا ، اور بیض انمور میں کلیسائے آنگلتان سے بھی مخلف تھا ، یہال میحیت سے جو شکل اضیار کی، وہ تمام تر راہمان تھی۔ اور اسی راہانہ جوش نے ایرلینڈ والوں کو اس کوشش پر آمادہ ایسیا، كم تمام دنيا كو اينے فرقد سيحيت بي اے آئيں - ان كى يد كوشش سمبت مبليغ كانتيجه نتهي، بلكه يتحقى ان كى رياضت بيندى اورشدائد برواشت سرنے کی خواش کا - اس زمانہ میں چو کد سفریں قدم قدم بر خطرات اور وشواریاں پیغی آتی تھیں، اس لئے بہ حیثیت میتنے کے دوسرے عالک کا سفر ایک کار تواب قرار پایا۔ یہ لوگ دامہا نہ نظام اظلق کے مطابق ، بجائے ضہروں کے جگلوں ہیں آباد ہوتے سے تھے ۔ اول اول یہ اسکاٹ لینڈ ہیں آباد ہوئے ۔ سلامے ہیں سینٹ کو لمبا اپنے ۲۰ درامب رفیقوں کے ہماہ اسکاٹ لینڈ آبیا ، جہاں جزیرہ آبونا میں اسے جگہ ملی، اور یہیں سے وہ آبرلینڈ کے جہاں جزیرہ آبونا میں اسے جگہ ملی، اور یہیں سے وہ آبرلینڈ کے داہبوں کی تائید کے ساتھ اپنے فرائض سبینے اصل کمل میں بی کار انجام دیتا تھا۔ ان لوگوں نے نہ صرف اسکاٹ لینڈ ہی ہیں، بکہ برطانیہ کے ایشکلوں کے درمیان اور یورپ کے دیج مماک بیل بیل برطانیہ کے انتگلوں کے مشرقی سامل پرلٹرسفیروں کو انہوں اس بیل بی کام کیا ، انگلان کے مشرقی سامل پرلٹرسفیروں کو انہوں کے درمیان کے مشرقی سامل پرلٹرسفیروں کو درمیان اور یہ مقام عرصہ دراز تک ایکلوں کے درمیان را ہے۔

استولڈ (۱۳۲۱) شاہ نارتھریا نے تخت نشنی کیاتھ ہی فانقاہ آیونا کے دجہاں وہ ایک مرتب پناہ گزیں رہ چکا تھا ) اسقف کو خط لکھا ،کہ کچھ مُبلفین بھیجے - سینٹ آئیڈن ، اور ان خاہرآثار ان کے بعد سینٹ تحجرت کو بہت کامیابی ہوئی ،اور بہ ظاہرآثار یہ معلوم ہونے لگا ،کہ کلیسائے آئرلینڈ سارے برطانیہ پر محیط ہوجائے گا - لیکن ساتھ ہی ایک دوسری تبلیغی تحریک بمی مغرب ہوجائے گا - لیکن ساتھ ہی ایک دوسری تبلیغی تحریک بمی مغرب کی جانب بڑھ رہی تھی ،جس کا منبی روسہ تھا ، ساوی میں گریگوری اعظی استون کو اسکے گریگوری اعظی استون کو اسکے ہوئی انتفاق سے اِتھالمرسٹ سوفیوں کے ہمولینٹ کو اسکے ہوئی انتفاق سے اِتھالمرسٹ سوفیوں کے ہمولینٹ کو بھیجا ، حن اتفاق سے اِتھالمرسٹ ساتھ ہی ایک دوسر ساتھ ان ایک دوسر سے اِتھالمرسٹ سوفیوں کے ہمولینٹ کو بھیجا ، حن اتفاق سے اِتھالمرسٹ سوفیوں کے ہمولینٹ کو بھیجا ، حن اتفاق سے اِتھالمرسٹ ساتھ ہوں کے ہمولینٹ کو بھیجا ، حن اتفاق سے اِتھالمرسٹ

نتاه کینٹ نے اسی زمانہ میں ایک راسنے الاعتقاد فرنیکی سنہرادی سے نتادی کی تھی ، جس سے اب اپنا سارا اٹر مسی مشنروں کی تائید و عایت میں صرف کیا ، جنانچہ ایک سال کے اندر ہی اندر بادشاہ اور اکثر اکرانے میعیت کو تبول کرکے اصطباغ کے لیا۔ کینٹ سے میجیت کی یہ شاخ شال کی جانب بھیلی ایہاں تک کم نارتھمبریا میں اس سے ڈانڈے اکرش مدہب سے مل گئے. اب دونوں میں سخت مقابلہ شروع ہوا۔ بادشاہ سشش دبنج میں بڑگا آخر اُس نے یہ تدبیر سوبی ،کہ بہ مقام وسٹی سٹائٹ میں علمائے فریقین کی ایک مجلس مناظرہ منعقد کرائے <u>۔ وِلفِر</u>ق ،کلیسا ئے ردمه كا دكيل موا ، اور كولمين كليهائ آيرلينية كا . كولمين بيابر سینٹ کولمبا سے استناد کرتا رہا، مگر و نقرہ کا دعوی یہ تھا،کہ سینٹ بطرس کا مرتبہ اس سے کہیں بالا ترہے ، اس سے کہ وہ حواریوں کا سرتاج ہے ، اور میچم کا ارشاد اس کے متعلق یہ ہے کہ" تو بطرس ہے - میں اس بہاڑی پر ابنا کلیا تعب کرنا موں ، جس پر جہنم کے دروازے نہ کھل سکینگے، اور در جنت کی کلید میں تجھے عطا کرتا ہوں "۔ جب وِلفِرڈ نے یہ تقریر کی، تو بادشاہ، جس لئے بیٹیتر یہ روایت نہیں سنی تھی، سخت متیر ہوا، اور کولمین سے اس کی تصدیق جاہی - اس لئے تصدیق کی - اس پر اس سے دریافت کیا ، کم کیا یہ مرتبہ سینٹ کولمیا کو بھی حاصل ہے ؟ کولمین کو اعترات سرنا پڑا کہ نہیں ، اس پر بادشاہ ول اُٹھا ، کہ وہ میں اس دربان جنت کے فلاف مرگز

نہیں جاسکتا ۔ مبادا جس وقت میں در جنت پر بہنیوں ، میرے لئے کوئی دروازہ کھولنے دالا نہ ہو ، ۔ غرض داس طرح کیلیائے روسہ کو فقے ماصل ہوگئی ، اور آئوش مبلغین ناکام والیں گئے ۔ اس فیصلے سے انگلتان کے تعلقات روسہ سے بہت بڑھ گئے ، اُسقف روسہ کا اقتدار قائم ہوگیا ، ان چیزوں کا اثر تاریخ انگلتان کے مسقبل پر بڑا ۔ اور کلیمائی وساطت سے رومی قانون) رسم و رواج کرز معاشرت طرز خیال ، غرض رومی تمدن کے جلہ مضوصات طرز معاشرت طرز خیال ، غرض رومی تمدن کے جلہ مضوصات انگلتان میں دائل ہوگئے ۔

ایک یونانی عالم تھیوڈر آف ٹارسس، انگلتان میں بوتیت کنٹر پری کے لاٹ یاوری کے آیا (سوالیہ تا سنگ یہ ) اور کھر پری کو اپنا متقر و مرکز بناکر کلیائے انگلتان کا پورا نظام قائم کیا۔ اس نے ملک کو مخلف استعنیوں میں تقتیم کرویا، اور کلیائے انگلتان کو اسقف رومہ کے ماتحت قرار دیا ۔ یہ اُسقفی تقتیم ملکی تقتیم کے مطابق و ماتحت نر تھی، بلکہ اس اصول پر ببنی ملکی تقتیم کے مطابق و ماتحت نر تھی، بلکہ اس اصول پر ببنی متحی کہ کل کلیسا ایک ہے، اور سیاسی و ملکی تقتیمات کی بابندی اُن پر عائد نہیں ہوتی ۔ کلیسا کی و صدت کا اثر بابندی اُن پر عائد نہیں ہوتی ۔ کلیسا کی و صدت کا اثر سیاسی خیالات پر بھی پڑا، اور ندہبی اتحاد کا مقدمہ نامت ہوا۔

راہبانِ انگلتان اس وقت علم وفضل سے کانی بہرہ اندفد تعے ۔ اور بجر تھیودور کے ان تلا مدہ کے یورب میں یونانی زبان سے کوئی واقعت نہ تھا ۔ خانقا ہوں میں بہ کثرت بڑے بڑے صاحب علم ورواش موجود رہنے تھے ۔ ان یں سب سے افضل بیٹ اسکات تا مصل ہوا ہے ، جے دو محترم و مقدس بیٹ کے لفت سے یاد کیا جاتا ہے ، اور ج جیرو کا راہب تھا۔ اس کے تلافہ علاوہ ان چھ سو راہبوں سے جو اس خانقاہ یں مقیم تھ اہر کے لوگ بھی تھے ۔ وہ اپنے زمانہ کا ایک ہمہ دال عالم گزرا ہے ، اس کی قصانیف سے مہم رسالے طی گزرا ہے ، اس کی وفات پر اس کی تصانیف سے مہم رسالے طی جن میں سب سے زیادہ مشہور اس کی " انگریزوں کی منہی تائج " انگریز کی ہیں ۔ اس کی تصانیف یورپ میں بھی آبو ب نتائع و مقبول ہوئیں ۔ واقعات کی تائج بتائے میں سے میسوی درج کرلے کا رواج گویا اسی لئے پیراکیا۔ میں سے کہیں زیادہ متمدن تھا ۔

ان تمام سلطنتوں کا ،جن کا ذکر اوپر گزرا، صرف دو ایسی تھیں ، جو جواد ف عالم کا مقابلہ کرکے زندہ رہ سکیں ، ایک فرینکوں کی ، باتی تمام قومیں یا تو مربی ہوگئیں کی دوسرے سے فنا ہوگئیں ،یا دوسری قوموں میں جدب ہوگئیں بیانات بالا سے معلوم ہوا ہوگا ،کہ تقریبًا سنے میں شہنشا ہی کے مغربی حصہ پر بربریوں کا نشلط تھا، جو شہنشاہ کی اطاعت سے گویا آزاد تھے جرمن جس علاقہ پر تاخت و تاراج کرتے تھے ، اس کا ایک قطعہ اپنی سکونت کے لئے عزود کرتے تھے ، اس کا ایک قطعہ اپنی سکونت کے لئے عزود کرتے تا دور اکثر اپنے مفتوص علاقہ کی ایک نالمت زمیں طلب کرتے ، اور اکثر اپنے مفتوص علاقہ کی ایک نالمت زمیں طلب کرتے ، اور اکثر اپنے مفتوص علاقہ کی ایک نالمت زمیں

اپنے لئے نتخب کرمے اُسے آب میں تعنیم کریتے - وہ اپنے قوانین و رسم و رواج کو بھی اپنے ہماہ لاتے تھے،جہبیں وہ ضبط تحریر میں بھی لے آئے، اور اپنی یادگار چیوڑ گئے - وہ دورے کااک میں بھی اپنے مقدمات اپنے ہی توانین کے مطابق اور اپنے ہم قوموں کی مدالت میں بیش کرنا جا ہتے مطابق اور اپنے ہم قوموں کی مدالت میں بیش کرنا جا ہتے کئے ۔ گویا اُن کا قانون بھی اُن کی کوئی ذاتی جائداد تھی ، کہ جہاں گئے ساتھ لیتے گئے ۔ برضلاف رومیوں کے ،جو قانون کو بہت کئی شئے سمجتے تھے ۔

بہ استنا فریکوں اور اینگلوسکنوں کے اتام جرمن شہنشاہی علداری میں آباد ہولئے سے قبل ہی سیعیت قبول کرچکے تھے ۔ لیکن اب ان کا فدس جو توحید کی ایک صورت تھی ، سواد انظم کے مخالف ایک طرح کا اعتبرال سمجھا جانے گا اور جن علاقوں میں وہ آباد ہوتے تھے وہاں کے باشندے انہیں اجنبی فاتوں کے ساتھ ہی بد فدس بھی سمجھتے تھے ، اس لئے ان کے ورمیان کمبی زیادہ مراسم ارتباط نہ بڑدہ سکے ۔

## پاپ (۲)

## جرمنول کے مقابلہ مین شہنشاہی کاردعمل

جرمنون کا حملہ اس مربار قسطنطنیہ اور متملف سلطنوں کے دربیان کو موجدہ صورت حال سخت ناگوار تھی، وخیوں نے اس سے ملک برحملہ کیا تھا، اور اُسنے بادل نا خواستہ اِن ناخوادہ ہواؤ کو تھیرا رکھا تھا، اور اُسنے بادل نا خواستہ اِن ناخوادہ ہواؤ کو تھیرا رکھا تھا، اس لئے کہ ان کے دفع کرنے کی قوت نہیں رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس کی کمزوری سے فائدہ انتظار اس قدر مطلق العنائی اختیار کرئی، کہ ان کے مقبوضات کو یا فتہنشاہ کی قلم سے بالکل بے تعلق ہوگئے۔ اتنے مقبوضات کو یا کا ہاتھ سے نکل جانا ایک نقصان عظیم تھا، جس کی تلائی الائی نقصان عظیم تھا، جس کی تلائی اللہ ایک نقصان عظیم تھا، جس کئے جا ئیں ،

شخصی سلطتنوں میں مرتشفے کا دارو مدار بادشاہ کی قالمیت پر ہوتا ہے۔ چنانچه چوتمی اور پانچوی صدی میں بدائنی و نقض امن اسی لئے . ریا، که سلاطین نا ایل تھے ، اور اندرونی نفاق و شقاق کشرت سے تھا۔ اس زملنے کے کمزور سلاطین کے بعد قابل و لبندیایہ فرماں رواؤں کا دور شروع ہوا، جن کا ممتاز تربی فرد <del>حبثینی</del>ن تھا۔ اس بادنتاہ کو جرمنوں سے انتہا درجہ کی نفرت تھی۔ زينو (سيم تا روم ) ، الاستييس ادل (اوم يه تا داه) اور حبین اول (مواہد تا معتصد)، کے زمانے میں شہنشاہی اینی کھوٹی ہوئی قوت برابر آہستہ آہتہ حاصل کرتی رہی ، <del>اورجنگینی</del>ن (سناف، تا معلقه) کے قدم بڑھانے کے لئے راستہ ساف ہوتا رہا۔ صنعف و الخطاط کے طویل زمانے کی جگہ ا ہے۔ عزم د قوت نے لے تی ، اور گو یا سلطہذت کی گزشتہ رونق وسطوت ن بحر عود كرنا شروع كيا - افواج شامى كو فتح الصيب مهوائي، كھوئى ہوئى قلمو ئيمر حاصل ہوئى ، اور جزو از سرنو اپنے كل سے مل گیا ۔

 اعلیٰ ترین خدمات و مناصب کئے ، عزم و ارادہ کا اتنا منقل تھا کہ جو بات ایک وقعنہ مٹھان لیتا ، ہمیشہ اس پر قائم رہتا ۔

رومی قانون کا انضیاط اسے توانین کی جانب توجہولًا آاس وقت یک قوانین متفرق و براگنده تھے اکوئی ان کی منضبط شکل نہ تھی۔ان میں سخنت باهمی تناقضات و اختلافات تقع اور اس سنط فصل خصومات میں سخت زحمت واقع ہوتی تھی ۔ جٹینین نے ٹر پیونین کی صلا میں قوانین کی ترتیب ، تالیف و تدوین کے سنے ایک مجلس ترتیب دی . جس سے اینا فرض اس خوبی سے انجام دیا ، کہ تمام بچھلے مجمومے بیکار ہوگئے، اور اس لئے ضائع کردئے گئے اور آب قوانین کا لیک جدید مجموعه تیار ہوا؛ جو مجموعه ضابطهٔ جینین کے نام سے موسوم ہے ۔ ٹریبونین نے قوانین کے مابین تناقص رفع کرنے اور باہمی ربط بیدا کرنے کے لئے ان کے ا مل متن میں کافی تصرفات کئے ۔ اور قوانین کے علاوہ نامور مقننوں اور جوں کے فیصلے، رائیں ،اور تجویزیں بھی مکھا کی گئیں اس کئے کہ آج کل کی طرح اس زمانہ میں بھی نظیروں پر بڑا زور دیا جاتا تھا، اور ان سب کا مجموعہ نظائر کے نام سے شائع ہوا ، طلبئہ قانون کے لئے ایک علادہ رسالہ اُصول قوانین روسہ پر تیار کیا گیا ، جس کا نام کلیات رکھا گیا جسٹنیں نے خود جو توانین وضع کئے کھے ، اُن کا خود ہی سنحتی سے پابند تھا۔ ان کا مجموعہ اس نے مونو ویلے " کے عنوان کے

میں اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی المیں ہو منصوبے تھے ، انہیں اسلامی میں لانے کے لئے مصادفِ کثیر کی ضرورت تھی متعدد کلیساؤں کی تعیر اجن میں سینٹ صوفیا کا کلیسا سبسے زیادہ مشہور ہے ، شہر پناموں اور قلعول کی تیاری اجو تحفظ کے لئے ضروری تھے ، ٹیکس کی تھیسل اور فوج کی نظم ونسق میں بد دیانتی ، اور بھر ان سب کے علاوہ خود جشینین کے میں بد دیانتی ، اور بھر ان سب کے علاوہ خود جشینین کے فراتی مصارف اور وربار کے تکلفات ، ان سب کے مجموعی بار نے مجبوراً شبکس کی شرح کو اتنا برسادیا، کہ رعایا کا دیوال بار نے ترب ہوگیا ۔

فنون بانظینی اجتینین کے زمانے میں ننون بازنطینی تحمیل کو بینچ گئے ۔ کلیسا کا ایک خاص طرز تعمیر قرار باگیا، حس کی نایاں خصوصیات مور مواب ، اور گنبد ہیں کلیسا میں نقش و نگار، بیل وبولئے بھی ہو نے لگے ۔ نقاشی میں بھی مخصوص طرزیں رائج ہوگئیں ، جن سے بٹنا کلیسا کے نزدیک گویا گناہ موگیا۔ اس لئے وہ صدیوں تک بدستور قائم رہی، اور روس و یونان میں تو اب تک قائم ہیں ۔

جسٹینیں اور کلیسا جینین اپنے تین امور ندہی میں امور ندہی میں اور کلیسا کی ، خواہ متقدات ہوں نواہ اعلل متار کل سجمتا تھا۔ وہ خود بہت بختہ ندہی تھا، اور اعتزال

و الحاد کو مثانا داخل فرائض سلطنت سجمتا تقا۔ جنانچہ اہل اعزال و بدعت پر اس کے وقت میں سختیاں ہوتی تمیں ، اور حقوق شہریت ان سے سلب کرائے جاتے تھے ۔ رومہ کے بادریوں کو وہ اپنے ماتحت عہدہ دار تصور کرتا تھا ، وہ حب ان سے ناخش ہوتا تھا، تو انہیں قسطنطنیہ طلب کرکے تنبیہ کرتا ، یا قید کردیا ، یا کبھی معزول و فاح البلہ بھی کردیا ۔ اس کے کم قید کردیا ، یا کبھی معزول و فاح البلہ بھی کردیا ۔ اس کے کم قید تندرون ملک میں تبلیغ و اشاعت میعیت کا کام جارگ تقا۔ ملک میں اب بھی کثرت سے مشرکین تھے ، کاشکار تو تقریباً سب کے سب سبت برست تھے اور خود قسطنطنیہ تو تقریباً سب کے سب سبت برست تھے اور خود قسطنطنیہ کی جار دیواری کے اندر کثرت سے شرک و سبت برستی تھی ۔ کو عیمائی بنائے جاتے تھے ، درنہ نہیں کے دید نہیں دیوار فودی کا شکار بنا بڑتا تھا ۔

اثنینیه کی یونیورسطی و اس زمانه میں دنیا کا ممتازین اس کی تعہرت یونیورسٹی تھی ۔ برونیسر سب مشرک تھے۔لیکن اس کی تمہرت و عظمت اس درجہ کی تھی ، کہ سیجی طلبہ بھی تحسیل عسلم کے لئے وہاں بھیج جاتے تھے ۔ بعض مشہور بادری بہیں کے تربیت یافتہ تھے ۔ سوائے میں جشینین نے اس دارالعلوم کو بند کردیا ، اور فلاسفہ کو تعلیم دینے سے دوک دیا۔ یہ لوگ بند کردیا ، اور فلاسفہ کو تعلیم دینے سے دوک دیا۔ یہ لوگ گویا جلا وطن کردئے گئے ۔ ان میں سے اکثر ایران اس امید برگئے کہ وہاں آزادی وروا داری ہوگی ، نیکن یہ آمید بھی

مو ہو م ان نکلی ، اور وہاں کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد دہ پھر وطن واپس ہوئے ۔

فنطنطنيس سازشي الشهنشاه ك سب سے بڑے اپنی نشرارت و مفسده پردازی سے ہر وقت اُسے بغاوت کے <sub>ا</sub>لدینے میں رکھتے تھے ، جس کی نبا پر وہ پوری کیسوئی کے ساتھ معاملاتِ سلطینت کی جانب متوجہ ہونے سے معذور تھا۔ اس وقت یہاں دو بڑے جتھے تھے،۔ جن کے حامی د مدرد تام ملک میں بھیلے ہوئے تھے۔ یہ دونوں جھے ، ندمبی و سیاسی مر معاملہ میں ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ان کے ملنے کی عام جگه سکس تھ، جہاں آیک دوسرے برحلہ کرتے، اور دونوں بین مر ایک باوشاہ کو اپنا طرفدار بنانا جاستا۔ دوروں کے وقت ایک فراتی کی گاڑیوں کا رنگ سنبر ہوتا اور دوسرے کا نیلا ۔ اور بہیں سے خود ان کے بھی یہی نام بڑ گئے ۔ اسنیل نیب کی برانی روش پر قائم ، اور خاندان جشینین کے ہوا خواہ تھے۔ اور رم سبنر، اہل بدعت تھے ، اور خفیہ طور پر خاندان اماسٹیسیس

ندمیم متاظر اس تام منافرت و خالفت کا صلی باعث مرادی طویل من میں ، جب میعیت کا فلسفا یونان کیسا تھ امتراج ، اور اس کے ساتھ تطبیق ہورہی تنی د یعنی بہلی

المحمد صديون مين مو اس كا اصلى زور تنيسري اور حيفي صدى کے درمیان رہا ہے ) یونان کی عقلی دنیا ایک عجیب تزارل اور انتشار کی طالت میں تمی ، اس کے بال کا ادینے سے ادفی فرد بھی فلسفہ و حکمت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مباحث پر گفتگو كرف كو تيار رسما تعا- كجرا، نائى، موجى ، كسى كے پاس جائے، تو وہ بجائے اپنے سووے اور معاملہ کے آپ سے الہبات و فلسف کے مسائل پر گفتگو کرنے لگا۔ یہ اختلافی مسائل تامتر میسے علیہ انسلام کی شخصیت، اور خدا سے اس کے تعلق کی بابت تے اور محص نظری حیثیت رکھتے تھے - ایرین ازم کا یہ سلک تھا کہ میج نہ خدا ہے،نہ فیر خلوق ہے ، بلکہ مخلوق ہے، البتہ انسان سے اس کا مرتبہ بہت بالاتر ہے۔ عام بابند مذهب جاعت كا حقيده يه تها كه و ميح خدا كا بيا، خدا سے بیدا، نہ کہ مصنوع ، اس کئے کہ ضدا کا ہم ماہیت ہے ! اس کے علاوہ اگر مین خدا تھا ، تو ساتھ مہی انسان بھی کمویر تھا ؟ اس کے جم کی نوعیت کیا تھی ؟ کیا اس کی دو ماہتین تميس، ايك بشرى ، ووسرك رباني و كيا دو ارادك تھے السانی وربانی ؟ یه دونو باسم متحد کیونکر تقے ؟ ان دونوں کے ورمیان رشتہ اتحاد کیا تھا ہ یہ اور اسی قبیل کے دیگر مسائل وہ تھے ، جو نہ صرف مجالس کلیسا میں ، بلکہ دربار ، بازار ، گلی کوجہ میں منرمهب وسياسيات إغرض مرجكه موضوع تعتكوتهـ اس زما نہ کے بہتہ سے بہتر وماغ

بی انہیں میسائل کے غورو مطالعہ میں مشغول رہتے تھے۔ اس پرستم یہ ہوااکہ یہ سیاسیات سے مخلوط ہو گئے اور مہر سیاسی مطلبہ مذہبی مشلبہ بھی بن گیا۔ اس کا ناگزیر نتیجہ یہ بهوا، که باهمی منافرت ، مخالفت میں اور زیادہ ترتی ہوگئی۔ جشینین کی غیور طبیعت کے لئے گو بینامکن تھا کہ وہ ان میں سے کسی ایک فریق کا اطاعت شعار مرید ہوجلے۔ تاہم مدت تک اُت ان کو تاہو میں لانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی،اور مجبوراً متعدد مواقع پر اسے توہین برداشت کرنی براست میں ایک بلوے کے وقوع پراحبینین نے ان دونوں فریقوں کے سرفناؤں کو گرفتار کرکے تقل کا حکم دیدیا۔ لیکن ان میں سے دو حراست سے نکل گئے، اور باہم متید و شفق ہوگر بالمبشيس كو شهنشاه منتخب سرك جثينين يرحله كردبا جثينين اینے مشیروں و درباریوں سے مشورہ کررہا،اور فرار ہوجانے کی تمابیر سوچ رہا تھا ، کہ مین اسی وقت اس کی ملکہ تقبیو دُورا داخل ہوئی ، اور کہا، کہ مرگو میں عورت ہول مالین محمد بھی تقریر کا حق ہے ، اس لئے کہ میرے اغراض می والبتہ ہیں ۔ ہم سب کو موت زیادہ عزیز ہے ، بہ مقابلہ اس کے کہ اینی شایانه تکانت کی تحقیر کرائیں ، اور علا وطن و بے عزت ہوں ۔ یس خود اگر ملکہ نہ رہی تو زندگی بے کار ہے ۔ بادشاہ اگر بینے گئے فرار کو ترجیح دیتا ہے، تو اسے اضتیارہے۔اس کے پاس ردیب موجود ہے ، سمندر قریب ہے، جہازات تیار ہیں۔

لیکن میں بہیں رہ کر جان دے دذئی۔ میرادم اگر نکلے گا، تو خفت شاہی پر '۔ اس کی اس پر جوش تقریر سے جنینین کو بھی فیرت آئی ، اور اس کے حکم سے شامی دشہ نے بیلیریں کے روا ہو ساز سول کا قلع قمع ابنیوں پر اجانگ علمہ کردیا ، جو ساز سول کا قلع قمع ابن وقت نگ مرکس پر قابض ہوئے سے ، باغی گلبرا گئے ۔ اور بیلیریس نے ہزاروں کو خصوصا ان کے سرغناؤں کو قتل کردیا ؛ اس سے ان جشوں کا بالکل قلع قمع ہوگیا شہراب بالکل بادشاہ کے قبضہ میں آگیا ۔ اور اب بادشاہ کو بھی موقع ملاکہ امور سلطنت بر بوری تو حب کر سکے ۔

شہنشاہ کا چرمن شکن طرز عمل الشہنساہ کی پالیبی یہ تی اس خوس نکلے اس خوس سے جرمن سلطنتوں کا ہتمال موافق و سیع کرے اپنی قلمرد کو گزشتہ صدود کے موافق و سیع کرے اس غرض سے جرمن سلطنتوں کا ہتمال ناگزیر تھا ، اور جبلینین نے اپنا رخ مغرب کی طرف پھیرا۔افریقہ میں اوس نے ونڈالوں پر اور اٹلی میں مشرقی گوتھوں پر جو فرقوان پر جو فرقوات ماصل کیں ، ان کا ذکر ابھی ہو جکا ہے۔ ابیان میں دساھیہ ) اس نے مغربی گوتھوں پر بھی حملہ کیا، لیکن مرف چند ساملی مقامات نے سکا۔ اس کے جوار توار سے صرف چند ساملی مقامات نے سکا۔ اس کے جوار توار سے مرف قریبی کی اور آئی میں در ساملی مقامات نے سکا۔ اس کے جوار توار سے مرفق و قریب کی میں در ساملی مقامات نے سکا۔ اس کے جوار توار سے مرفق و قریبی کی اور قریبی کی کو تھوں پر بھی گئے۔ سیکن وقیرہ کی فیرہ ) شیء دہ سب آبیں میں لڑنے گئے۔ سیکن کی دفیرہ ) شیء دہ سب آبیں میں لڑنے گئے۔ سیکن

باب (۲)

جنینین کو اینی اس جرمن نتکن پالیسی میں ناکام رسنا برا، اس لئے کہ ایرانیوں ، سلاقوں ، آوروں ، اور بلکریہ والوں سے ا بھی اسے جنگ کرنے پر مجبور ہونا بڑا۔ ایران ا اخسرو اول دسلاشہ تا سوع ہے ) کے زمانہ میں ايراك منتهائ نباب يرتها، اور جنينين ان موروثي وشمن کے مقابع میں کامیاب نہ ہوسکا ۔ مشرقی گوتھوں کے مقلیلے میں اس کی فقوحات اک سے زائد بار اس لئے ملتوی رہیں کہ اُسے اپنی ساری فوجیں مسرق کی جانب متقل کردنی بڑیں، تاہم بادجود اپنی انتہائی طاقت صرف کردینے کے اُسے ایرانیوں کے کا تھوں شکست کا مل تضیب ہوئی ۔ خراج دینا بڑا اور سلاف اینے شرقی قلمو کے ایک میحوے سے بھی کے دست برداری پر مجبور ہونا بڑا ۔ اسی طرح سلافوں نے بی جنینین کے مصوبے میں کانی خلل ڈالدیا۔ جونہی جرمنوں نے بالنگ کے جنوب کی زمین کا تخلیہ کیا فوراً سلافوں سے اگر اس جگہ پر قبصف کرنیا ، اور مغرب میں وريائ الب تك اپني حكومت قائم كرائي ابن بويريا جو بون تخلیہ کررے تھے ، وہ پوری سرعت کے ساتھ ان کی جگہ ليتے جاتے تھے - چنانچہ بوہمیا، موریویا، اور موجودہ اسٹریا کے اکثر حصول پروہ فایض ہوگئے ایک سے زائد مار انہوں نے وینیوب کو عبور کرکے ادامر کے صوبوں پر بھی دھاوے کئے ۔ کلکہ خود مطنطنیہ معرض خطریں آگیا ۔ اُنہوں نے

جزیرہ خائے بلقان میں گھس کر وہاں بھی ابنی بستیاں قائم کیں چنانچ بوسنیا' ڈالمیٹیا' سرویہ وویکے سلائی ریاستیں اسی زمانہ کی آبادیاں ہیں'جو اس وقت آسٹریا یا ٹرکی کے زیرگیں ہیں۔ کچھ روز بعد انہوں نے یونان میں بھی ابنا قدم جایا۔ اور بیلو پوٹیسس برتو ان کا ایسا قبضہ جا کہ اوس کا نام ہی سلافونیا بڑگیا ۔

ذكر أينده باب مِن أَنْيُكَا مِنَ بعض جرمن قبائل موسوم به مارکوئینی ایک زماند مین مولا میں آباد ہوگئے کھے واد بیس سے ان کا نام بوری پہل عظا لیکن عشیم کے کچے ہی روز بعد انہوں نے بہمیا کو چھوڑ کر اس ملک میں توطن اختیار کیا 'جو ابنیں کے نام سے موسوم ہے اور جہال سے وہ کیسر کہمی فیع بنیں ہوئے۔ تومبر ڈوں نے اوحر ادھر کیرنے کیرائے کے بعد بالہر يتنونيا مين سكونت اختيار كي وه اب تنهنشابي كے صليف ہو گئے تھے' اور جشینین ہی کے حسب ایا انہوں نے ہرولی وكبيدى قبائل سے أويزش شروع كردى عقى حبلينين النے خائفٌ رہتنا تھا'اور اس کے زمانے میں ان کا کوئی حملہ نہیں ہوا مشرقی گو تھوں پر فتح حالِ کرنے کے بعداسنے نارسزکو ل**ومبردانگیری ا** اتلی کا وائی مقرر کیا تھا'اور اس کا مستقر ا رونیا قرار دیا تھا جسنین کے جانشی حبثن دوم نے اس کے ساتھ بیسلوکی کی - اس کا انتقام لینے کیلئے اس سے اٹلی کے تومبرووں کو دعوت دی اور یہ وعدہ کیاکہ اہنیں گزند تنہیں پہنیا ئے گا۔ یہ لوگ اپنے بادشاہ البیوں

(سرا القصم ) کی سرکردگی میں اسک ، اور تعبض قبائل کے بھی کچھ لوگ ساتھ پیتے آئے۔ یہ لوگ شالی اللی میں اگر آباد مرکئے اور پیویا کو اینا وارالامارت بنایا به پیر یه جنوب کی درف برص اور اللی کو تاخت و تاراج کرانے کے بعد بینیونٹو و اسپولیٹو کی ریاستیں ابنوں نے قائم کیں البیون اسی کے بعد قتل بهوگیا ' اور ایک سردار کلیف بادشاه منتخب بهوا به اس کی فرال روانی کو انجبی ایک سال تھی تنہیں گزرا تھا کہ اسکا کھی وہی حشر ہوا۔ ۱۰ سال تک کومبرو بغیر بادشاہ کے متعد عُولِينَ أور تُولِيون مِن تَقْتِيم بُوكِر ايكُ آيكُ نواب كى مُاتَتَى مِن كُرْر كِيا كُنُه مِا دشاہى كا بورا تصور ان كے فرمن میں ندختا اور نہ وہ باوشاہ کے وجود کو چینداں ضروری شجعتے تھے۔ اسلئے شہنشاہی سے پہلے جوطرز حکومت قامم تقا انہوں نے اسی جانب عود کیا۔ اور روایت تو یہ ہے کہ ایک زمانہ میں ۳۵ مختلف تواب ان پر حکواں تھے! سرمت سے وہ وشمنوں سے محصور تھے' اور ان کا باہمی اختلاف ان کی جر کھو کھی کررہا تھا ۔ کوئی ش<u>دھ</u>یہ میں انہیں یہ احساس پیدا بوا که بادشاه کا وجود ضروری ہے اور آنصوری کو انہوں نے منتخب کیا' لیکن نواب لوگ جو زور پیڑ بیچے کتھ'ان سے بادشاه پوری طرح عهده برآ نهوسکا بتنیبونتو واسپولینو کی رباتی تو برائے نام ہی اس کی مطیع برئیں ۔ غرض ہی طرح شہزیا سے جو قطعات چھین لئے گئے تھے' ان پرمشقل قبصنہ رائمین توہر کھی پوری الملی مسر کرنے میں کامیاب نہوسے۔ رونیا جو اقصائے جنوب میں واقع کھا اور ریاست رومہ البتم اب کھی شہنشاہی کا جزو رہیں۔ دوسرے جرمنوں کے برخلا لوہر و عمو شہنشاہی کا جزو رہیں۔ دوسرے جرمنوں کے برخلا لوہر و عمو شہروں اور قصبات میں رہنے تھے۔ ان کی اس حضرت کا نیتجہ یہ ہوا کہ اطالوی تران جلد نشونا پاگیا اور قرون وسطی میں ان کی رونق وشوکت کا دارو مدار کم اذکم ایک صرت تو باشندوں کے جرانی النس ہونے برتھا م

## باب (۳)

## قوم فرننگ المسمة المسلامة

سائلی میں کو دوگ سیلبائی فرنگوں کے ایک قبیلے کا جو مضافات شلٹ و میوز میں آباد عظا 'بادشاہ بن بعیا ۔ دفتہ رفتہ آس پاس جتنے سلاطین حقے ان سب کو اسنے بردر یابہ فریب مسخ کرلیا 'اور بالآخر تام فریکی قبائل کو اپنے زیر نگیں لے آیا۔ اس نے سب سے اوّل جو بڑی موکہ زیر نگیں لے آیا۔ اس نے سب سے اوّل جو بڑی موکہ کی فتح ماصل کی وہ ایک روی عامل سیاگریں کے مقابلیں کی فتح ماصل کی وہ ایک روی عامل سیاگریں کے مقابلیں کا حقی 'جو اس وقت کورو سین کے درمیان ایک ضلع کا حاکم نقا۔ اس پر غالب آکر کلوڈوگ سے اس علاقہ پر قبضہ کا کرلیا 'اور ابن فتح ندی کانیتج بیمواکہ اسے کرلیا 'اور ابن فتح ندی کانیتج بیمواکہ اسے میں اس سے الیمنی کو تھی مسخ کرلیا 'اور ابن فتح ندی کانیتج بیمواکہ اسے میں اس سے الیمنی کو تھی مسخ کرلیا 'اور ابن فتح ندی کانیتج بیمواکہ اسے میں اس سے الیمنی کو تھی مسخ کرلیا 'اور ابن فتح ندی کانیتج بیمواکہ اسے میں اس سے الیمنی کو تھی مسخ کرلیا 'اور ابن فتح ندی کانیتج بیمواکہ اسے

میعیت کی عام ورائج الوقت شکل اختیار کرلی اور ابنی کثیر رعایا کے ساتھ اصطباغ لے لیا ۔ رئیس کے پادری نے جس کے المحصوں یہ ریم ادا ہوئی' اسے قسطنطین ثناتی کے لقب سے مخا کیا' اور اسے ہدایت کی 'کہ کلیسا کی حایت وتوسیع اس کے فرائض میں داخل ہے ۔ کلوڈ وگ اور فرنیکوں کے اس تول مزمب سے روی اسقفوں اور فرنیکی سلطین کے درمیان ہی اتحاد کی بنیاد لرگئی جو باوجود درمیانی خلل کے صدیوں مک قام رہا'اورج<u>س ننے</u> رفتار حوادث پر تہانیت گہرا اثر ڈالا ۔ كلوط وك كل سلسله فتوحات برابر برمضتاً ربايهال تك ك شالی پرنیز کا تقرمبًا سارا علاقہ مغربی گو کتھوں کے ہاتھ سے نُفُلُ گیا کہا سلھم تیں جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی سلطنت اس کے چاروں بیٹوں میں تقسیم برگئی۔یہ لوگ کو خود باہم مصروف بیکار رہے 'تاہم اپنے صور قلم و میں توسع کرتے گئے ساتھ میں تقیورنجیا 'ساتھ میں برگنڈی' اور ھھھ میں بوریا کے علاقے ان کے قبضے میں آگئے۔ کلوکھر (شھ "اسننسہ) کے عہد میں یہ تام مقبوضات تنہا <sub>اسی</sub> کے زیر کی گئے سکین اسکی وفات پر نھیر اس کے چاروںِ فرزندوینے درمیا کہ سیم ہوگئے گریتقسیم بھی عرصہ تک قائم نہ رس کی ۔ مغربی فرسیک روز بروز رومہ کے انز میں آتے جاتے' اور مشرقی فرعیوں سے بیگان ہوتے جاتے تھ 'جن میں اب تک پوری طرح جرفیت وجنگروئی باقی تھی ۔ اس اختلات باہمی وسفائرت کو اس سے

اور زیادہ ترقی ہوتی گئی کہ یہ دونوں علاقے دو مختلف بادشاہوں کے زیرنگی سکتے ، جو خود باہم مصرون بیکار رہنتے ۔ مشرقی علاقہ اسٹریسیا سے میتوم کھا اور مغربی نیوسٹریل سے جیطی صدی کے تضف آخر میں خانہ جنگیوں نے ان دونوں سلطنتوں کوسخت میرا گندہ مرکھا ،جس کی بانی مبانی ملکہ فرید و کونڈا و برونہلا

نقیں ۔ ۔ ۔ کے زمانے سے فریٹی بادشاہوں کے ال ایک کوڈ وک کے دمانے سے فریٹی میں ادشاء کے ال جدید سنصب اہم وجود میں اگیا ۔جوں جوں بادشاہ کے مرتبہ واقتدار میں ترقی ہوتی گئی شاہی محل کے کارخانہ کو بھی وسنت حاصِل ہوتی تئی ۔ ایخے انتظامات کے لئے اسنے ایک خاص عهده دار مقرر کیا انجس کا نقب داروغه محل ہوا۔ ابتداء اس عہدے کی محض خانگی سیتیت تھی الکین رفتہ رفتہ اسے سیاسی اہمیت بھی حامیل ہوتی گئی ۔ واروغمل كويا بادستاه كاكان عما كادشاه كك رسالي وشنوائي صرف سي کے ذریعہ سے ہوسکتی تھی ۔ یہاں بکٹ کہ بالآخر اس عبدہ کی الصل عرض وغايت نوت بردِّئي ميتفض بادشاه كا مثير خاصر عوكيه اور ہر معاملہ اسی کے مشورے واثر سے ملے پانے نگا۔ یہ داروغ أسطرييا ونوسطريا دونون سلطنتون مين بوتے تھے امرا نے ابتدائ اس عبدہ کو اپنے زیر اثر لامے کی سخت کوش کی مگر ناکام رہے او اکنہ ایک سجیہ آسٹریسیا کے سخت رہونیا اس وقت المراكو موقع مِل كيان - انبوس في

اس بیچے کو اپنے قابو ہیں رکھا' اور اپنے ہی میں سے ایکشخض کو داروغہ ونائب السلطنت بنادیا۔ باوشاہ بیچہ کقا'اس کئے بیمی داروغہ سیاہ وسفید کا مختار بن گیا' اور بادشاہ کو بیم کھیمی تیمی شاہانہ اقتدار نصیب نہ ہوا۔

وَاكُو بِرِكَ وَمُثِلِينِهِ عَامِينِهِ عَامِ وَمِنْكُونَ كَا بِادشَافِينَا آخری تاجدار کتا' جسے خود مختار کہا حاسکتا ہے ۔اس کے بعد جتنے سلامین ہوئے وہ محض برائے نام تاجدار تھاوہ ور صل کٹ تیلی تھے'جنہیں یہی داروغہ'' بے تالج کے باوشاہ جطرن چاہتے تھے 'میراتے تھے' اور خود جو عاہتے تھے کتے تقط والو برك كي وفات كے بعد يه داروغلى كا عبده بين اكبرك خاندان میں موروتی ہوگیا۔ یہ مین کیندن وہرستمال نای دو حِاكِيون كا مالك عقاله آرنولف أسقف منز متابل عقا (جبيها كه اش زمانے کے اکثر یاوری کھے) اس کے فرز مذابیسیگیں کی شادی بین کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ۔ان رولوں کی جو اولاد بیدا ہوئی اللا الله علم ك نام ير كارلنگ يُركيا -بين ف اينعمدُ دارونگی کل حانشین 'بینے فرزند گریموالد کو بنایا - اس نے اپنے فرزند کو بادشاء بنانا جاما عراس سعی میں خود جان سے گیا رعایا اب یک شاہی خاندان کے ساعة جذبات عقیدت و وفاداری رکھتی تھی' اور امرا کو گرمیوالڈ سے اس قدر حسد تقا کہ اہنیں کیسی طرح گواراز تھا کہ اس کے فرزندکو شخت شاہی برمنگن دیکھیں ۔ شاہی برمنگن دیکھیں ۔

ماريخ بورب 40

بین اصغر (یا بین والی ہر تفال) سنے منصب واروعگی پر زبردتی قبضه کرالیا آور اسٹریسیا پر حکومت کرنے لگا ۔ ایک طویل جنگ کے بعد د، ۸ و تا ۱۹۱۷) اس نے نیوسٹریا پر بھی قبصنہ کرلیا' اور اس طرح سے سارے فرنگیتان کا طاکم و والی ہوگیا ۔ اس نے جو طرز حکومت اختیار کیا اور جلٰ کا اتباع اس کے جانفین بھی کرتے رہے اسکاٹرہ كارل اعظم كى حكومت ميں پيدا ہوا۔ اس سے اپنے سبع مقبوضات کو مضبوط کرنا چا ہا' ایک مرکزی حکومت قائم کرنا چاہی' اپنی سلطنت کو بالکل خود مختار بنانا چاہا' اور ایس *کوشش* میں نگار <del>ایک اس</del> کی تنام رعایا میں بیسانی پیدا ہو<sup>۔</sup> اس کے فرزند کارل ماریل دسمان یہ تا سرم یہ سے اس سلا کو جاری رکھا ۔ اس کا زمانہ محاربات سے برز گزرا ہے اسلئے کہ جہاں فرا کھی موقع ملتا کھا 'فورًا بغاوت بوجاتی كقى - فريسى، نيوسرى، كقيورتجي، بويرى، الليني، ايكوينيني، ان سبھی قوموں نے تو علم بغاوت بلند کیا 'جسے رق زورشرشر نے سزگوں کیا مسلمانوں نے سیک میں ہیں سے ونیک<u>تتان کر حله کیا کین</u> کارل مارش نے بمقام تورسی مقابله كركے أن كا زور أس طرح تورا كه بير يارينيز آگے کہمی نہ ٹرمہ سکے ۔

کارل سے وفات سے قبیں اپنی حکومت اپنے دونوں کراو کارل من وبین کے درمیان تقتیم کردی تھی۔جینا بنچ یہ دونواع

باہم موافقت کے ساتھ کام کرتے رہے 'تا آئذ کا<del>رل من</del> ہیں خدمت سے علیحدہ بوکر خانقاہ نشین بوگیا اور اب داروکی کا تنہا وارث ہیں قرار یا گیا ۔ بین سے موقع دیکھکر شخت شاہی پر قابض ہو جانا چاہا۔ اس ارادے سے اس نے ریک قاصد پایاے رومہ زکریا کے پاس اس استفتا کیتا بحیا ۔ کہ بادشاہ کس کو تشایم کرنا چا ہے ' اسے جو کو شاہی لقب نہیں رکھتا' نیکن علاً فرمال روا ہے ' یا اٹسے جر گونقب شاہی ر کھتا ہے' سکن علًا بالکل ہے اختیار ہے۔ پایا کوخود اسوقت ایک حامی کی تلاش تھی' اس نے جواب دیا کہ باوشاہ وہ ہے جوعمًا فرمال روائی کرتا ہے۔ بین نے اب رسائعہ به مقام سوسی امرا کی ایک مجلس منعقد کی' اور قدیم مردیجی تسل کے آخری برائ نام تاجدار کو مجس کا سلسلہ کلوڈوک کے قائم کیا عَمَا معزول كريح ابين تئيس بادشاه مقرر فيتخب كرامايه

بین کے حلہ توہرؤی اور مظلوم پاپائیت کی حابت کی گیفیت آئے جبکر بیان ہوگی ۔ اس نے اپنی و فات کے وقت اس نے اپنی و فات کے وقت اسکانکہ ) اپنی سلطنت اپنے فرزندوں کارل من وکارل کے درمیان تفنیم کردی گریہ دونوں باہم سخت عداوت رکھتے درمیان تفنیم کردی گریہ دونوں باہم سخت عداوت رکھتے تھے 'جنگے کونا یقینی کھی کہ سائٹ یہ میں کارل من کی وفات ہوگئی ۔

پایا اور لومبر ابل لومبردی میں اب پیر چلنے نگی۔ کارل کو لومبروں سے پرانی رخش جلی آتی تھی' وہ فوراً پایا کی حایت پر

آمادہ ہوگیا۔ اس نے تومبرڈی پر حملہ کیا' اِس کے بادشاہ ڈیسیڈریٹیں کو شکست دی' اور خود وہاں کا تاجدار بن بیٹھا مشخیر تومبرڈی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے' اس لحاظ سے کہ اس سے کارل کے تعلقات اللی اور پاپائیت سے بہت قریب کے ہوگئے۔

بعض وبیر وجوہ سے اسی قدر اہمیت سیکسنوں کی تشخیر کو حاصِل ہے۔ ۳۰ برس سے زائد مدت تک (۲۰، تامه، ۸) کارل اُن سے لڑتا رہا۔ گر ہر سَال یہ واقعہ پیش آنا رہا کہ جب وہ ان کے ملک پر تاخت وتاراج کرتا تھا کو بر لوگ اطاعت اور قبول مسجيت كا وعده كرلييتي كنفي اورجول بي اس کی فوصیں والیں ہوتی تضیں ۔ یہ لوگ فورًا علم بغاوت بلند کردیتے، کلیساؤں کو مسار کرتے، میجی مقتدایان المزب كو قتل كر دالتے ' اور پير شرك و بت پرستى ميں بتلا ہوجاتے ليكن بالآخر كارل في البنس مغلوب وسخ كرى ليا اوران لوگوں نے اطاعت قبول کرلی ۔ اس نے مکٹ کو مختلف استفیول میں تفسیم کردیا 'اور منڈن ' بیڈربورن 'ورڈن برمن کا استفیار کردیے ۔ ان مقالت استابروک ' وصیلر ٹاٹ میں استف مقرر کردیے ۔ ان مقالت نے بہت جلد شہروں کی چینیت اختیار کرلی ' اور تران و معاشرت کے مرکز میں گئے کی کے مابین اغراض سفر ونتجارت کے لئے بڑی بڑی ساکیں بنی ہوی تھیں۔ كادل كاعبد حكومت ايك غير منقطع سلسله محاريات كا

زمانه را به بوريا مي بغاوت مروئي ميه و بال بينيا اور سنت م میں وہاں کے والی کو معزول کرکے خود ایک حاکم مقرر کیا وسطى وليزب بر أورول كى جو حومت تقى كئي حمول كے بعد وہ کھی تباہ بوئی۔الب و او در کے درمیاں جو سلاف آباد تھے' وہ تھبی مسخ ہوئے' اور بوہمیا نے خراج دینا منظورکیا اس کے آخر زمان میں شالیوں نے سرحد شالی پر دھاوے کرنے نشروع کئے۔ اندس کے مسلمانوں کو اس نے آبرو کے یار تک بنگا دیا' اور اس کے بیرے سے مسل انوں سے بروم میں سار ڈینیا ' کارسیکا آ وویگر جزائر کے لئے مقابلہ ہوتا رہا۔ اتلی کے جنوب میں اس کی فوج سے اور شہر نشاہ یونان ان بن برگری کنین زیادہ کشت و خون ہنیں ہونے پایا۔ کارل آبنی سب لڑائیوں میں کامیاب ہی رہا اور اس کئے اس نے اپنے حدودِ قلمو ہر طرف خوب وسیع کئے ۔ اور اس کی ابنیس فتوحات کا یا نتیم موا اکه مغرب میں شہنشاہی اور لقب شهنشاہی کی بنیاد بڑی ۔

جیسا کہ گزشتہ ضغیات سے سعلوم ہوا ہوگا 'مغرب ایک عرصہ سے گویا شہنشاہی کا جزو رہا ہی نہ تھا ۔ تاہم بیعام خیال سوجود کھا 'کہ شہنشاہی کو قائم صرور رہنا چاہئے' اس کا قیام امن عالم کے لئے لازمی ہے 'اور مغرب اسکا جزو ہے ۔ کلیسا کی تعمیم اور ندیمی اتحاد کے اثر نے اس سیا اتحاد کے خیال کو اور زیادہ تقویت دیدی کھی ۔ روسہ کے

درباریوں نے شہنشاہ شطنطنیہ کو اپنا حاکم بنالیا تھا ،لیکن آھیو صدّی میں ایک مخالفت بیدا ہوگئی تھی انجس کی بناپریادیو کوکسی دوسرے حامی کی تلاش تھی ۔ فرینکی سلطنت کے اقتلا اور یادریان رومہ کے ساتھ اس کے انتحاد سے مغرب میں نیام شہنشاہی کے خیال کو سر سبر کرویا ۔ رومه میں اس وقت ایک جاعت موجود تھی جو ہی فکر میں لنگی رمتی' کہ اسسے خود مختاری نصیب ہو اور اسکی گزشته عظمت عود کر آئے ۔ قرون وسطی میں جوخیال دائیج اس قدر مسلط رہا وہ خواب ابھی سے ویکھا جانا تنروع ہوگیا یعنی پیرکه رومه میں بیر قدیم حمہوریت قائم ہو، اور ایسے بیم عالم کی سرداری نضیب به یو تیکن یا پا اس جاعت کیلئے سد راہ بورہا نقا 'جو شخصی حکومت قائم رکھنا جا ہتا تھا مثونه میں اس جاعت نے پایا لیو سوم اپر دروغ طفی و زنا کاری کے الزامات قائم نرکے اس کج خلاف علم بغاوت بلند کیا اور است رومه کے باہر لکال دیا۔ اسنے بھاگ کر کارل اعظم کے پاس بناہ کی' اوراس سےخواسٹگاراعا ہوا - کارل سے اینے حکام کی حفاظت میں اسے رومیہ روانه کیا' اور متعاقب خود کھی روانہ بروا۔ لیونے بنی برگیائی كا حلف الحقايا ' اور اس بر معامله ختم كرك كارل في ايس انسرنو بإيائيت پر فائز كرديا . هند وسمرستنصم كوحس فيت كارل اسين يطرس كے كرجا ميں عبادت كے كئے سرتعكائے

ہوئے تھا' دفعتہ جبکہ اٹسے سان دگمان تھی نہ تھا پایانے تاج شہنشاہی لاکر اس کے سربر لکھ دیا مخود اس کی تعظیم کے لئے جوک گیا' اور تمام حاضرین نے باوشاہ سلامت یے نغرے نگانے شروع کروئے ۔ کارل اس واقعہ سے ونگ رہ گیا اس میں شبہ ہنیں کہ تاج کا تو وہ خور <del>کی</del> متمتی مقا الیکن وہ اسے جائز فرائع سے حاس کرنا جاہتا تقا اینی یاتو اس طور برک فرال روائے قسطنطنیه ملکرازین سے شادی کرلے میاس سے رہنے میں مغرب کا شہنشاہ تسلیم کرائے ۔ اس کا ذہن ان تدبیروں کی جانب دور رہا تھا کہ دفعتہ پایا نے یوں زبر رستی تنائج شہنشاہی اس کے سرم رکصدیا اور ایسے خود اسی کی نظر میں غاصب قرار دے ویا اس کیے کہ وہ خوب جانتا تھا' کہ پایا ہرگز اس کا مجاز تہیں كرجس كوچاہے على بہنا دے ۔ پاپا كا يونعس علانيہ شہنشاہ فتطنطنیہ کے خلاف بغاوت کا حکم رکھتا تھا گووہ ا پنے تئیں بعض اسباب کی بنائر حق بجانب خیال کرتاتھا شہنشاہوں نے عرصہ دراز سے کلیسائی مغربی بالخصو یا یا وُں کی خدمت گزاری نہیں کی تھی ۔ اور حالات ایسے یڑے کھے کہ شہنشاہ کا دائرہ عمل مشترق میں اوریایاکا اقتدار منطوطي مي محدود ہوكر ره كيا عقا فِقْهُ مِنشاًه نے جُب تھی مغرب کے سعاملات میں مرافلت کرتی جاسی تو اس عموًا پایا کو نقصان ہی پہنچا تھا۔ اسی حالت میں یہ مونیوالی

بات کھی کہ پاپا اس کے خلاف بغاوت 'اور کسی دوسرے کے زیر اثر آنے پر آمادہ ہو۔ پھر مشرق میں یہ بیعت شائع ہورہی کھی 'کہ بتوں کو معابد میں دکھنا گناہ خیال کرنے لگا ستھے ان سب پر مستزاد مغرب کو یہ سخت شاق گزر رہا کھا کہ ایک خاتون فرماں روائی کررہی ہے 'اور محض عورت ہونی کی بناپر مبغوض نہ کھی ہی منابر مبغوض نہ کھی تھی ۔ کہ اپنے فرزند قسطنطین ششم کو اس نے معزول و قید کرنے کے ساتھ ہی اندھا بھی کردیا کھا ۔ ان شام و تید کرنے کے ساتھ ہی اندھا بھی کردیا کھا ۔ ان شام جو رومہ کی وہ لوگ بھی ہوتا ہوتا ہوتا کے شرکیے وہ لوگ بھی ہوتا ہوتا کہ اردومند عظمت و رونق دیکھنے کے آرزومند جو رومہ کی وہ کر شتہ عظمت و رونق دیکھنے کے آرزومند حصہ میں آگئی بھی ۔

سلط ہو اب مصطید کے سلمہ بن ابی سی سے نیادہ کارل کو بہنجا تھا اس نے بہ زور شمشیر ہجائے خود ایک شہنشاہی قائم کرلی تھی جو تام مغربی یورپ کے علاقہ پرشتیل کھی 'ائس نے اس کے حدود میں وسعت دی کھی 'امن و امال قائم کیا تھا' اور کلیسا کی ہر طبہ حفاظت وجابیت کی کھی' کہ اسکا سا ویا جائے ۔شہر کی جمہوریت بیند جاعت اسے ایک دفید خارج البلد کریکی کھی' اور اگر نس چلتا تو اب پھر کھی کو ابناوائی فارج البلد کریکی کھی' اور اگر نس چلتا تو اب پھر کھی کو ابناوائی فارج البلد کریکی کھی' اور اگر نس چلتا تو اب پھر کھی کو ابناوائی فارج البنی عاقبیت اسی میں نظر آئی' کہ کارل کو ابناوائی و دوست بنائے ۔ تاج سرر رکھنے کے بعد قیام امن واما کی ذمہ داری کارل کے سراج پی کھی' اور اس سے پایا کو

مدو ملنی یقینی کھی' ایس کئے کہ کارل نہ یہ گوارا کرسکتا کھا کہ رومہ خود مختار بوجائے اور نہیکہ مغرب کا اسقف اعظم خارج السلد بیو یہ

کارل نے پایا کے اس فعل کو حیرت وناگواری سے تو بہت دیکھا' لیکن تاج سرسے ممارا نہیں شہنشاہ کالقب اس سے اختیار کرلیا' اور برابر اس کوشش میں رہا' کہ شہنشاہ فشطنطنیہ اسے اپنا ہمسرتشلیم کرلے' اور اس بیسے اس کو اپنی شہنشاہی کی سندِ جواز ہاکھ آجائے لیکین است کے شہنشا ہان فنطنطنیہ بڑے سننبد وتندمزاج سے وہ کسی طرح اس ڈھٹ بیر نہ آئے۔ بلکہ اُلٹے اس کی تقیر و تذلیل ہی کرتے رہے <del>۔ کارل</del> اس بدولی سے بر افروختہ نہیں ہوا' ملکہ برابر مصالحانہ کوششیں جاری رکھیں' پہانتک کہ بالآخر سلاھمہ میں شہنشاہی سفیروں نے امسے امریاطور و" باسیلیاس" کے انقاب سے یاد کیا جو 'ستہنشاہ" نے مرادف منتے ' اور اس سے اس کی غرض حاصِل بہوگئی۔ کارل کا تاج ہین لینا بیانات بالا سے معلوم ہوا ہوگا که ایک باغیامهٔ ونا حائز فعل عضابه اور کو <u>کارل</u> نمات خود ہمیشہ فتطنطبنہ کے شہنشا ہوں کونسلیم کرنا رہا، تاہم مغرب میں علی تعرفی یہ خیال بیبیل گیا تھا، کہ مشرقی شہنشاہی کے خاتمہ اور مغرب کی عظمت کم تشتہ کے اعادہ کا وقت اگیا ہے۔ جنائجہ اُن کی فہرست شہنشا ہان میں <del>سطنطین شنم</del> کے

بعد کارل ہی کا نام آتا ہے ۔ اس کی تخت کشینی یقیناً ایک بغاوت تھی ، اور یہی ان لوگوں کا منشا بھی تھا ، اس وتات کسی نے اس کی بھی پیروا نہ کی ، کہ اس کا کو بی قان نی جواز بیش کرے ۔ لیکن عجم روز کے بعد اس کی مختلف تاویلات بیدا ہونے لگیں ، جنانجبر یہ تین تاویلیں خاص ماور برتابل ذکر ہیں ۔ شہنشا ہی فریق کا یہ وعولی، اور واقعیت کے نحاظ سے بالکل بجا، وعویٰ تھا، کہ کارل کے حق کی بنا اس کی مک گیری و فتوحات پر تھی، مرکه شمشیر ندند سکه بناش خوانده یا یا کے مقلدین نے یہ شق اختیار کی ، کہ جب پایا نے به چنیت نائب حواری بطرس ، شهنشاه قسطعطنیه کو معزول كركے كارل كے سرير تاج ركھ ديا، تو استناد كے لئے يہ بالكل كافى ہے - ليكن يہ تا ويل بہت بعد يس بيدا ہوتى، اس وقت یہ کسی کے وہمولگان میں بھی نہ تھا ، کہ پایا اس حیثیت سے یہ فعل الجام دے رہا ہے۔ باشندگان <del>رومہ</del> ایک تیسری دلیل کارل کے استحقاق تاج کی پیش کرتے تھے، کہ انہوں نے دستور قدیم کے مطابق آسے اپنا ظمران سنتی کیا ہے۔ اس استدلال کی بنا واقعیت پر صرف اس قدر ہے، کہ فلقت نے کارل کی سر پر تاج دیکھ کر معرہ ائے سرت بلند کئے تھے ، اور بس ۔

یہ ہے مغرب میں تجدید شہنشاہی کی سر گزشت جو . بلحاظ نتائج ایک اہم ترین واقعہ ہوا ہے۔اس نے اُلی وجرینی سے ورمیان ایسا اتحاد پیدا کردیا ، جو با وجود دیگر منافع کے کم از کم
سیاسی حیثیت سے دونوں کے حق میں برباد کن تابت ہوا۔
یہ اسی تابیوشی کا اثر تھا ، کہ بورے سات سو برس تک جربی سلطین اس غلط فہمی کی بنا بر کہ آئی بیر حکمرا نی ان کے ذرئی میں برابر لاعال نوکبشی ان کے ذرئی میں برابر لاعال نوکبشی کرتے رہے۔ بجائے اس کے کہ اپنی قوت مشرقی قلمرو کی توسیع میں صرف کریں ، کہ اسی بنے کامیابی ممکن تھی۔ آئی میں کیا کرنے میں توسیع میں صرف کریں ، کہ اسی بنے کامیابی ممکن تھی۔ آئی می سرنیں بوتے ، خود جربنی میں اتحاد بیدا کرنے میں انکام دیت ۔ اس کے بہتر سے بہتر سلاطین کا بہترین وقت موجودہ سے بیشتر عل میں نہ اسکا۔

وہ رہیشہ بہ میٹیت عدہ شہریوں کے رہیں گے، بلکہ بہ جنتیت عدہ مسحیوں کے بھی رہینگے رگویا شہنشاہ نے اپنی رعایا کے ندہب کی ذمہ داری بھی اپنے سرلے کی ۔

ندیب کی نومہ واری بھی اپنے سر لے لی ۔ اس لق و دق ملکت کی حکمانی کے لئے کارل کو نئے طریق وضع کرنے پڑے ، اور برانے وستوروں میں ترمیم کرنی یر ساس نے قدیم جرمن وستور کے مطابق مئی میں وربارعام منعقد کرنا شروع کئے ، اور کو ان میں اس کی ساری رہایا شریک نہیں ہوسکتی تھی ، تا ہم ایک بڑی تعداد ضرور شریک ہوتی علی اس نے کہ بڑی بڑی جات سی میں مے یا تی تقییں ۔ اس نے اپنی ملکت کو پرکنوں میں تقییم کردیا، اور سر برگنه بر ایک برگنه دار مقرر کر اما مغرب میل یه برگنه شہروں اور ان کے مضافات برشتل سے امنسق میں ان سے مراد قدیم جرکه وار حد بندیوں سے تھی، اور سرحد برنے اضاع وجود میں لاکر سرحدی پرگنہ داروں کے تحت میں رکھے گئے۔ بركن دار ايني ايني يركع كے نظم ونسق كے زمرار

اکوئٹیں الیمن اسیکنی ، و بویریا کی ریاسیں فنا ہوگئیں ، اس کئے کہ ان کے وجود سے شہنشای کو خطرہ تفا۔ اب صرف بیتنی ونٹو ، برشانی ، و کیکنی کے رئیس باتی رہ گئے ، لیکن در حقیقت وہ بھی اب رئیس نہ تھے، لیکہ محض کارل کے عہدہ وار تھے۔

ياب دس،

حکام و عال پر نگرانی رکھنے کے لئے کارل نے بیند دورہ كرنے والے كمشنر مقرر كئے ، جو تام ملك ميں دورہ كرتے بھرتے اور حکام مقامی کے کاموں کا معائنہ کرتے رہتے تھے۔ حکام ملکی و نہبی 'سب ان کے زیر نگرانی تھے۔مقامی حکام کے خلاف مرافع ان کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ ان کے خلاف دادری ان سے ہوتی تھی۔ یہ ولو ولو کی تعداد میں بھیج جاتے تھے۔ جن میں ایک مذہبی افسر ہوتا تھا۔ فوج کا آتظام، وصول مالگزاری ، مدارس و مکاتب ، کلیسا کی اخلاتی حالت ، اور عام نظم و نسق نے معاملات ، ان تمام چیزوں کی نگرانی ان کے سر تھی ۔ اور ان کے دریعہ سے کارل ابنے رعایا کی ملکی و ندہبی جزئیات تک سے با خبر رہتا تھا رہ کام کلیسا بھی اسوتت مثل مکام ملکی کے سمجھ جاتے تھے ، اور اُن کے سربعض ملکی فرائض ہی ہوتے تھے۔ اور توقع یہ کی جاتی تھی ، کہ وہ اور محام مکی دونوں مل جل کر یابھی اشتراک و معاونت سے کام کریگئے ۔ لیکن با اینہمہ ان کے حدود عل با ضابطہ کجھ بھی کیے نہیں ہوئے تھے ، اور اصولاً مثل سابق کے اب بھی

ان میں پورا خلط مبحث ہاتی تھا۔ کارل ندات خود ہر معاملہ کی نگرانی رکھتا تھا، اس کا سارا زمانہ دورہ کرتے رہنے، دادرسی کرنے ، محاربہ کرنے فصل خصومات کرنے ، اور انتظامی نگرانی میں صرف اس نے اپنا فوجی نظام وہی رکھا جو پہلے سے چلا آتا تھا وہ جس وقت اعلان جنگ کرتا۔ اسی تمام آزاد رعایا کو بدیک کہنا واجب ہوجاتا۔ لیکن بعد مسافت اور کشت محاربات کے باعث رعایا کو تخلیف محبوس ہونے گئی ، اور بہتوں نے اس فدمت سے جی جرانا شروع کیا۔ اس کشکش کا تصفید بالافر یوں ہوا ، کہ کئی آدمی ملکر ایک شخص کواپنا نائب بناکر جنگی فدمت کے لئے بھیج سکتے ہیں رکادل نے سواحل کی جنگی فدمت کے لئے ایک بیار بیا ہی تیاد کرایا ، اور آگے چلکر دیاوں کے دہانوں کو قلعہ بند کرا دیا۔

بہ جینیت واضع قانون کے بھی وہ بیکار نہیں رہا ، گو اس کے قوانین میں کوئی فاص بات قابل ذکر نہیں ۔ اس نے جرمن قوانین و آئین کو محفوظ رکھنا چاہا ، اور اس غرض سے انہیں ضبط تحریر میں نے آیا ۔ اُس کے قوانین جرمن ، رومی و انجیلی قوانین کا ایک معجون مرکب ہیں ۔ اس کی حکومت مسحیانہ تھی ، اس لئے انجیل کے احکام واجب العل تھے اور سبر قانون کو اس کے مطابق ہونا ضروری تھا ، اس سے اور سبر قانون کو اس کے مطابق ہونا ضروری تھا ، اس سے اور سبر قانون کو اس کے مطابق ہونا ضروری تھا ، اس سے اور سبر قانون میں فاصا نرہی رئاگ آگیا۔

کارل نے عارات میں فاص شہرت مامل کی۔اس نے کشت سے کلیسا تعمیر کرائے ، جن میں آگن میں سینٹ مری کا گرجا فاص طور پرمشہور ہے۔ اپنے لئے ایک قصر مالیتان اس نے ماکن میں ،اور ایک اس نے ماکن میں تعمیر کرایا ۔ ایک انگل مایم میں تعمیر کرایا ۔ ایک انگل مایم میں ،اور ایک

سمونگی میں مینز میں دریائے رائن بر اس نے ایک بل بی تعمیر کرایا مگر وہ اس کی زندگی ہی میں آگ گئے سے بربادہ ہوا اس کے معار اور کاریگر زیادہ تر اطالوی ہوتے تھے۔ کیرالتعداد ستون اور تعمیر کے دوسرے مسالے وہ اٹلی سے بیحد صرف زر کرکے منگانا۔ اس کا طرز تعمیر ایک قسم کا بازلطینی ہی تھا اس معنی کرکے کہ روینا کی عارات اس کے لئے نمونہ کا کام دبتی تھیں۔

باب رس

کارل کا سب سے زیاوہ روشن کارنامہ ایس کی سربیستی ہے۔ اس کا دربار اس زمانہ کے مشہور ترین علما و فضلا کا مرجع تھا۔ مثلاً الكوين ، يانس ، وياكونس ، اور يطرف بييا ، اس في قصر شاہی میں ایک وارالعلوم قائم کیا ، جس کے مر رکن نے ا بنے کے کوئی انجیلی یا قدیم علی لقب اختیار کیا ، جنانچہ خود کارل کا نقب اس محفل میں مولیود تھا۔ اس مجلس علمی کے اجلاس زیادہ تر ایام سرامیں منعقد ہوا کرتے ،اس کئے کہ فصل گرما کارل محاربات میں گزارتا معلاس میں علما خطبے برصتے تھے ، اور مرعلموفن پر مباحثے ہوتے تھے۔عہدہ دارانِ کلیسا اسوقٹِ علی تعموم بانکل جاہل ہوتے تھ، ہو وعظ نہیں کرسکتے تھے ، ایسے لوگوں کے لئے اُس نے ایک کتاب مواعظ تیار کرا دی ۔ اس نے کلیساؤں میں مدارس کھلوائے ، جن میں قابل ذکر رہیس و آرلیس کے مدارس ہیں، نیز خانقا ہوں میں جن میں قابل ذکر سینٹ گال ، ٹور رایجینو نطلدا ، برسفلد ، و کوروے کے مارس ہیں۔ ان تعلیم کاہوں کا امل مقصد بإدريوں كو تعليم دينا تھا ، ليكن ان كے دروازے مرفضص كے لئے كھلے ہوئے تھے ۔ موسيقى كے بھى اس كے دو مدرسے قائم كرائے ، ايك مشر ميں دوسرا سوليوں ميں اور يا يا سے معلموں كو طلب كيا ، جو اللي كے فن موليقى كى تعليم وے سكيں ۔

<u> کادل</u> کے متعلق جو قصص <del>سینٹ گا</del>ل کے ایک راہب نے جمع کئے ہیں ، اُن میں ایک روایت اپنی ہے، جس سے کارل کی علم دوستی پر خاص روشنی پُرتی ہے ۔ ایک مرشبہ عرصه دراز کے بعد وہ آگن والیں ہوا ، اور اسوقت اس لے و طلبہ کو بلاکر ان کا اسخان لینا شروع کیا، امرا کے لڑکے ناکام رہے ، اور طبقہ اوسط کے لڑکوں نے خطوط میں نظموں میں اور ویگر مضامین مروجہ کے ذریعہ سے اپنی قابلیت و محنت کا پورا بنوت دیا - کارل یه دیکهکر امیرزادوں پر سخت غضب ناک ہوا'اور ان کی بدشو تی پر سخت انا خوشی کا انظمار کیا ۔ اس نے کہا کہ اگر ان کی بدشوتی کی یہی مالت ریمی تو ان کی امیرزاد کی مجھ کام بنہ آئے گی، اور وہ تام شال نه الطاف و مراحم سے محروم راسنگے - طبقہ ستوسط کی اولاد کی اس نے مرح و عسین کی اور کہا کہ اگر وہ ایسے ہی ترتی کرتے رہے ، تو مرقسم کے عطایات خسروانہ کے مستق ہوں گے ، اور بہتر سے بہتر استفیاں انہیں مرحمت ہونگی ۔ باب (۳)

اجیائے علم کی بنیاد در حقیقت اسی وقت سے پڑتی ہے اس نے نویں صدی میں جرو قدر اور استحالہ اجسام کے مباحث کی شکل افتیار کی ، اور جس کی جفلک اس وقت ے عام اوب میں نظر آتی ہے۔ الطینی زبان کی محصیل پر جو اس اوقت زور دیا گیا ہے اس کا خاص اثر ہوا۔ کلیسا کی لاطینی زبان اب صاف ہوگئی ، سین ساتھ ہی تحریری زبان اور روز مرہ میں تباین بھی کا نی ہو گیا۔ اسی بگڑی ہوئی روزمرہ سے فریخ زبان کی بنیا و بڑی ، اور بہ جنٹیت ایک علمی زبان کے اس کے استعمال و ترقی میں قدیم لاطینی کی تجدید سے بہت مدو ملی - قدیم لاطینی مصنفین کے مسودات و تصانیف تلف ہو رہے تھے ، مگر اب ان کی حفاظت کا خاص اہتمام ہونے لگا ، اور یہ طے یا گیا کہ قرون وسطیٰ کی تعلیمی زبان 'لاطینی ہی رہے۔

کارل کو اپنی ماوری زبان جرمنی سے بھی خاص مجت
تھی ، اس کی صرف و نخو اس نے مرتب کرائی ، اور کوشش
یہ کی ، کہ اس کے قواعد مرتب ہوکر یہ علمی زبان کا کام و کا اس نے قدیم ترین جرمن افسانوں و نظموں کو جمع کرایا کی اس مجوعہ کو اس کے فرزند لڈوگ نے اس مجوعہ کو اس بنا بر طائع کر ڈالا کہ اس میں مشرکا نہ عقائد ہائے جاتے ہیں ۔۔

کلیسا کے ساتھ اس کا جو طرز عمل تھا، اس کا ذکر گزر پکا

تاريخ ليرب وه کلیما کی حایت حفاظت د اشاعتِ دین این فرائض میں راض سجتا تھا اس سے ممارات کے محرکات سیاسی ہونے کے ساتھ اکثر نہی ہی ہوتے سے۔ ممالک منتوحہ میں وہ کلیسا اور یاوریوں کے موجود ہونے کا خاص اہمام ر کھتا تھا ، وہ اپنے تنئیں کلیسا کا سروار سمعتا تھا اور بادیال اور لاٹ إوريوں كے عول و نصب كو النے صود امتار كے اندر جانتا تھا۔ کلیہا کی تنظیم جو بونیفس کے وقت میں شرق سوئی تھی، اس کے زمانہ سی اعمیل کو پینج کئی۔ نہی مجالس کو منعقد کرنا ان کی صدارت کرنا ان کی کارروائیوں پروستخط کرکے انہیں ستند بنانا یہ سب اس نے آئے سر رکھا۔ عام رعایا کی طرح اس کے عہد میں اہل کلیسا بھی شمامتر ا قوانین کے یابد تھے۔ وہ پیلاشخص تھا جس نے وہ کی کی تحصیل لازمی قرار دی۔ کارل سے بیشیتر کوئی شخص وہ کی کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ کارل نے اپنے ہرمفتوصہ علاقہ پر اور علی مخصوص سیکسنوں براس کی اوالی کازمی قرار و سے دی ی تحشر حیکه کلیسا ہی پر صرف موا تھا ، اس کے اس کا تمنیل بھی لوگوں کے زہن میں بدل گیا۔اب یہ احکام توریب کے مطابق ایک نہی فیکس سمھا جانے لگا ، اور کتام میحی مالک میں لازمی ہوگیا ۔

کارل نے کلیما برانیا اثر سی کک مجدود ند-رکھا۔ اس نے کلیسا کے مرسم و وستور بلکہ عقائد تک کو اپنی

مکومیت میں رکھنا جال سخشکہ میں ملکہ آبرین نے نیسیا میں مبلس منقد کرکے یہ سئلہ جیٹرا اکہ گرما میں " بتوں کا استعال کمانتک جائز ہے۔ مجلس نے آبران کے استخراج سے جواز کا فتوی صادر بردیا - اور اس فیصله سے پایا سیدرین دم عام ۵۹) کو اطلاع دے دی ۔ میدرین خود نشروع سے اسی کی تائد میں عمّاً اُس نے اس فیصلہ کو بہت بیند کیا ، اور اپنی منظوری کے ساتھ کارل کے پاس اس غوض سے روان کیا کہ انہیں ٹائع کیا مائے۔ لیکن کارل کی رائے اس کے مخالف متی ۔ اس نے سنگ کھیے میں یا وربوں کی ایک ووسری مجلس منعقد کرا کے اس فتوے کے خلاف دوسل فتوی صاور کرایا۔ یہ اختلافی فقوی بابا کے باس بھیجا گیا ، اور تنبیہ کی گئ كه أئذه سے وہ ايسے ہر معاملہ ميں كالل كى منظورى كا انتظار کیا کرے۔ ایک ووسرے ماسلے میں اس نے یایا کو ہایت کی کہ اس کا کام مکی ساملات میں مدخلت کرنے کا ننیں سے ، جن کا واسطہ تائشر شہنشاہ سے ہے بلکہ محض عباوت میں مصروف رسنا ہے۔ کارل اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت مغرب میں سب سے برتر وہا انتدار شخصیت رکھتا بخا اور اس کی حیثیت سب کو مسلم تھی۔ ملکی معاملات میں تو وه علائيه يايا كا افسر عقا ، اور عملاً المرسبي معاملات ميں بھی شہنشاہ اور مایا کے باہمی تعلقات و اختیارات کی کوئی باضابط و قانونی تفرنتی موجود نه نمی ، اصو لا مجمی یہ سوال جھڑا ہی مذہ مقار اکثر دونوں کے صدود عمل میں تصادم ہوجاتا ہما ، لیکن اصولی و کلی جیٹیت سے سمجی اس سوال ہر نظر نہیں کی گئی ۔ پایا کا دعویٰ یہ تھا کہ میں سینٹ بھرس اور تمام کلیساؤں کا بادری ہوں ، اسلئے کل معاملات نہیں کا افسہ اعلیٰ ہوں ۔ کارل اس سے مقابلہ میں یہ کتنا تھا کہ میں سیحی شہنشاہ ہوں اور تمام دیتا کا فرائروا سے مطلق اس قضیہ کا تصفیہ کیس صدیوں کی جد و جد کے بعد جاکر موا۔

میں بڑنے کے شیر و صدرالمهام بیٹی آنیهارڈ نے اس کی ایک کارل کے شیر و صدرالمهام بیٹی آنیهارڈ نے اس کی ایک دئیس میل میں کوئی شک شاہر رجال کی فہرت میں میں میں کوئی فہرت میں

ہونا چاہئے۔ اس کی رہایا کا متخیلہ اس کی شخصیت سے بے انتہا متاثر کھا، یہاں گک کہ اس کی وفات کے بعد مدروں کہ اس کی وفات کے بعد مدروں کہ اس کے متعلق عجیب عجیب روایات وافسانے مشہور رہے، جن بر قرون وسطیٰ میں مر شخص کا اعتقاد رہا۔

مرا ہر جنوری سلائٹ کو اس کا بہ مقام اگن نوات الریہ سے انتقال ہوا ، اور اسی روز اپنے تعمیر کئے ہوے ایک بھے کلیسا ہیں مدفون ہوا۔ مقبرہ کے اوپر ایک طلائی محراب بنائی کئی میں بہر اس کی شبیہ اور ایک کتبہ کندہ کیا گیا۔ کتبہ کے ایفا نظریہ سے اور ایک کتبہ کندہ کیا۔ کتبہ کے ایفا نظریہ سے بے

اس مقبرے ہیں کارل اعظم اس مقبرے ہیں کارل اعظم راسنج العقیدہ شہنشاہ مدفون ہے جس نے رثان و شوکت کے ساوہ فرنیکون کی سلطنت کے عدوہ کو وسعت دی، اور یہ سال ماں ننایت خوشحالی کے ساتھ حکومت کی ، کا سال کی عمر میں موری سیمانی کو انتقال کیا "

## باب رس

<del>نهمنشآیی کا انخطاط</del>

اس میں سنبہ نہیں کر کارل کو بہت بڑی ساطنت ملی تھی اور اس نے اپنی واتی قالمیت سے خوب حکمانی کی تاہم یہ اس کے اسکان میں نہ تھا کہ اسے قلیل عرصہ میں وہ اپنی اس قدر مختلف الاصل رعایا کو بالکل سخد بناوے گوسب ہم ندہب اور ایک ہی بادشاہ کی رعایا تھے، تاہم اس سے یہ ممکن نہ تھا کہ مختلف النسل ، فمتلف الفبائل ہونے کی بنایج صفح اختلافات سے یہ موتے ہی یہ تام اختلافات یہ سوا ، کہ کارل کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ تام اختلافات یہ سوا ، کہ کارل کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ تام اختلافات یہ رور وکھلانے گئے۔ کارل نے ایک بنایت ہی خوب کوشش نور وکھلانے گئے۔ کارل نے ایک بنایت ہی خوب کوشش

یہ ک متی ،کہ قوم کوسلطنت رومہ سے مونے پر وصارمے لیکن یه سعی ناکام رسی راور اس کی سلطنت پاره باره موکنی مجھ تو اس باعث سے کہ اس کے جانشین سانیت کمزور ہوئے جن کے عہد میں ملازمین و حکام زمینوں اور جائدا دول پر قابض ہو گئے۔ اور تمجھ اس سبب سے کہ سلطنت کو والی جائدا و سجد كر اس سے اجزاء به طور تركه سے وارثان سلطنت مِن تقتیم ہو گئے ۔اور بھر اس صعف و انحطاط کو شری ہائید اس امر کے پہنچی اکہ ملک میں اندرونی اختلافات جومیشیترسے موجود تھے، ان کی وہی ہوئی اگ کو وشیوں کے علمے نے اور اکساویا جبین منایت بلند نظر و مغرور قوم تقی - واتی ترفع كا موقع اس كا مرفرد وموزومتا عمار اور چوككداس وقت میار وابلیت و تفاخر فن سسیگری تقا، اس کیے ان لوگول نے قدرتی طور بر اسی صورت حال بیا کروی ، کرجگجو ئی و خونریزی کی توت سب پرمسلط مولئی - کارل کی سلطنت گوپارہ پارہ ہوئئ الماہم اس کے عمد حکومت ہیں اس کا سرحصتہ ایسے موٹرات سے متاثر ہوجیکا تھا، جن کا اس کے

منتقبل پر بھی اثر رہا۔

کارل کے لوئے لڈوک تنفی (سمام تا ،سم م) کے زماند
میں جو اپنے والدکی تام خصوصیات سے مقری مقا سلطنت
میں جو دیاؤنعف ہونے لگا۔ اس کی تعلیم و شر بیت پاورلوں
کی نگرانی میں موئی تمی ، اور اس کے بنامیت افسوسناک نتائج

پیدا مہئے۔اس کے لئے باک سخت شاہی کے خانقاء زیادہ مرزوں متی، اور واقع میں اس نے ایک سے نائد بار اسکا تہیہ بھی کیا کہ سلطنت سے وست بروار موکر نطوت گزیں موجائے۔ اس کے ضمیر کی حالت صحیح نہیں رہی تھی ، اور اسے گویا ایک طرح کا عارضہ موگیا تھا کرانی معمولی مولی طلاق و فرو گزاشتوں کو معاصی کبیرہ سجتا ، اور با کے فرائض حکومت انجام وبینے کے توبہ و استغفار میں مصروف رہا کرنا۔ وہ رعب و دہدیہ، جو انسی انبری و بدنظمی کے زمان میں بالخصوص بادشاہ کے لئے لازمی ہے، اس سے یہ بالکل مقری تھا۔ضیعت الارادہ اتنا تقام كه عمر بحر تمجى اپنى بيوى كا غلام را المبمى بادر يول کار اورکیمی اینی اولاد کار کارل اعظم نے اپنی دفات سے جد مصنے قبل را طور اپنے جانشین کے اوسے تاج پہنا ویا تقاء لیکن اس کی وفات کے بعد اس نے وو بارہ اس رسم کو اوا کیا۔سٹلشہ میں <u>پوپ</u> آیو سوم کی وفات ہوئی <u>اور</u> اہل روسہ نے بغیر باوشاہ کی اجازت یا ستمزاج کے اسٹیفن چہارم کو اس کا جانشین متخب کرلیا۔ یہ اختیارات سلطانی كى كھلى مونى توبين على مگر الدوك نے اسے بالك كوارا كريا جدید ہو ب نے اس موقع ، سے بورا فائدہ أنظاكر بادشاه كو عُط لکما کرو آب کی تخت نشینی بغیر کلیسا کی منظوری سے ہوئی، اس کئے ناجائز ہے۔ بس میر الادہ ہے کہ میں فود فرانس اگر آپ کو آج پیناؤں ، لاوک اس پر بھی راصنی ہوگیا

چنائج سہ بارہ ، پابائے اشیفن نے بہ مقام کرس (۱۹۸- ۱۹۸)
میں ) اُسے تاج بینایا۔ اور اس طرح باباؤں کے اس وقوی کی تاب کی تائید میں ایک اور نظیر قائم مرکئی کر بادشاہ کی تاج کا اختیار انہیں کو ہے۔

اس نے اپنے نہی جوش میں کارل کے زمانہ کے تمام قالی و اہل الرائے مشیروں کو دربار سے اس بنا پر تکال ویا امکہ ان کی طرز زندگی اس کے سیار کے مطابق زاہوانہ رہمی خانقاہوں پر جتنے فائض حکومت کی طرف سے مائد منے وہ سب اُس نے ایک ایک کرکے اُٹھاد کے، بجزاس مے کہ وہاں اوشاہ، بارشامزادوں مور بھائے سلطنت سنے سئے وعائیں ہوتی رہیں ، اور اس طرح ایک طرف خزانهٔ شاہی میں آمدنی کی ایک بڑی مکم موٹئی ، اور دوسری طرمیت کلیسا نو اپنی خود منتاری و مطلق آنتنانی کا پورا خیال موگیا اس باوشاہ نے خانقا ہوں کے مدارس میں 'ونیا وار طلبہ کا واخلہ بند کرویا، گرجاوں اور خانقا ہوں سے سے اسس کا وستِ کرم مہیشہ وراز رہا تھا، اور خود اس کے گرد وبیث کے رہنے والے بھی یادری و ماہب سے - سلاھم میں اس نے ناقابل کلانی خاطی یہ کی اکر اپنی سلطنت کو اینے تمینوں بیٹوں کے ورمیان تقییم کرکے انہیں انتظام مکومت میں ابنا شرکی کرایا۔ اس کقییم سے رشک و رقابت، سازشوں اور نمانہ جگیوں کا دروازہ کھل گیا۔ الجول بہائے اس کے کہ ان شکات کا ولیری سے مقابلہ کرتا اپنا وقت توبہ و استغفار ، اوراد و وظائفت میں صرف کرتا رہا۔ اور اس سے بڑھ کرستم یہ کیا، کہ امراء و اسقفوں کی ایک مجاس کے ساست ایک گہرگار کی حیثیت سے حاضر ہوا ، اور ابیغ ضفی و ناکروہ گن موں سے نوبہ کی۔ پھر ابنی زوجہ نامنیہ جوڈٹھ کے وباؤ ہیں آگر ابنی پہلی بیوی کے دولڑکوں سے کچھ جالداد سکال کر اس کے لؤکے چاراس کے حصہ میں شال کر اس کے لؤکے جاراس کے حصہ میں شال کر اس کا لازمی نیتجہ تھا، چنا پنی اس کی ردی۔ بناوت و خوزریزی اس کا لازمی نیتجہ تھا، چنا پنی اس کی رزم طرح کی ناباک غداریوں اور نادگی کا آخری زمان طرح طرح کی ناباک غداریوں اور نادگی کی ندر مہوا۔

اب اس نے سلطنت کی سفدو نئی تغییر سومیں ہو کہ اس کے جہیئے بیٹے چالی کا نفع ہو، اور کبھی اس غرض سے کہ اس کے بجایئے ان کی بعایئوں کی اشک شوئی ہو، لیکن یہ سب بالکل لا گال رہا۔ چائیہ جب لاگوگ کی وفات ہو ک دست ہے الکل لا گال رہا۔ چائیہ جب اس کے ہمنوں فرزندول نے سلسل تین سال شکس اس کے ہمنوں فرزندول نے سلسل تین سال شکس جنگ جاری رکھی۔ یہ زمانہ گزر نے سے بعد ہالا خرتمینوں بھائی مصابحت پر آئے اور سماہ و درورون دست مسلم واشتی سے رہنے گئے ۔

ملار شعنتناه کے لئے وہ وارالحکومت مین <del>روم</del> و اکسین لازمی تھے۔ اس کئے انمی ، اور املی و بجر شال مے وربیان وا تطعہ زمین بھی اس کے حصہ میں آئے۔ اس علاقے کی حد سٹرتی وریا کے رائن سمی ، لیکن بہ مقام بوت یہ سرحدی اس وریا سے مہٹ کر وہانہ ولیسر کے شال اس وا تع موکیا تقا۔ مغرب کا سرحدی خط وہانہ رون کے چند سیل مغرب سے مشرقع ہوکر کیائش کے قریب خود اس دریا سے مل جاتا تھا، اور وہاں سے منع میوز تک آتا تھا ، یہاں سے یہ درما <del>آرڈ منینز</del> کک سرعد کا کام ویا تھا۔ بھیر یہ خط شکٹ سے ملجا تا تھا، اور اس کے وانے کیک قائم رہتا تھا۔ جارس ساصلے " کے حصہ میں اس علاقہ کے مغربی مقامات اُکے۔اور لاوگ جرمن کے قبضہ میں مشرق کا قطعہ ، اور میسر ، و ورمز اور اسپیرجو راین کے مغرب میں واقع تھے۔

اس تقییم سے جارس و لڈوک خاص نفع میں رہے اس تقیم سے جارس و لڈوک خاص نفع میں رہے اس کے کہ ان کے مقبوضات نتشر نہ سے اللہ کی جاتھ اور رہنیں رعایا ایک ہی توم کی الی رلاوگ کی رعایا تو تامیر جرین تھی اور جارس کی رعایا میں کو ختلف اقدام شامل تقییں ، اور جرین عفر کلٹی میں شامل تقییں ، اور جرین عفر کلٹی میں بذب ہوتا جاتا تھا۔ جرس و فوانس کی تاریخ ہوتی ہے مارک میں مالک کے سے اور اس کے علاوہ رعایا بالکل ختلف السل اقوام پرشتل ہمی ۔ اس سے علاوہ رعایا بالکل ختلف السل اقوام پرشتل ہمی ۔ اس سے علاوہ

اس ک قارد ک جغرا نی سیئت کچھ اس مسم کی واقع ہوئی تھی كر اس كى محافظت وشوار عتى به چنا پني اس كى سلطانت كا نام خود اس کے نام پر بڑا۔ مینی جبکہ جارس ، فرانکون کا ما دستاه اور للهُوكُ ، حربنول كا بادشاه كلاتا تما، يوتمركي لطلت لوتھر ہی کی سلطنت سے موسوم رہی۔ جغرافی ونسلی، دونو چنتیات سے يهنامكن تعا، كه توقفرك ملطنت يكيا و متحد رس سلسله ألبس نے اسے دو حصول میں الگ کردیا مقا۔ اللی کے لئے بےشبہہ ایک قوم بن جانا مکن تھا، لیکن آلبس سے بحر شال کک رائن کے کنارے کنارے جو یہ بیلی چٹ جلی کئی تھی، اس کی قسمت میں یہ عما کہ بالکل بارہ بارہ ہو اور صدیوں تک فرانس و حرمنی کے نبرد ازمائیوں کی آماجگاہ بنی رہی ۔ نوی صدی میں جو تفاوت و بریمی بھیلی، لوتھر اسسے نہ وا سکا ؛ بلکہ تتوں اس کوشش میں ناکامی کے بعد عاجز آگر بالآخر انبے ملک کو اپنے تین فرزندوں کے درمیان تقسیم کرکے خوو کیک خانقاہ میں زاویہ نشین ہوگیا، حینانیہ چند ہی روز بعد اس کی وفات ہوگئی دسمھھشہ، فرزند اکبر گڈوگ ٹانی کے عصہ میں ملک اٹلی اور تاج شسنشاہی آیا ۔ <del>جارکس</del> کے حصہ میں بروونس، و برگنڈی پڑے۔ اور لوتھ ٹانی کے حصدين فركياً، استركياً، اور باقى مالك جو شال ألبين مین واقع سنے اجس کا آگے جبکر توریق نام بڑ گیا۔ ان بعائیوں میں صلح قائم نہ رہ سکی ، نونزیزی کفروع ہوئی اور

سلائی کی قارو کو و و دنوں بھائی اپنے زیر گلین ہے آئے اس کی قارو کو و و دنوں بھائی اپنے زیر گلین ہے آئے سلائی میں توقیر نانی کا انتقال ہوا۔ اور اس کی قارو اسے و دونوں بھائی ہوا۔ اور اس کی قارو اسے و دونوں بھاؤوں ، دینی جارلس ' واصلے ' شاہ فرانس ' و لاوگ شاہ جرسیٰ نے باہم تقییم کرئی۔ مصنی میں شہنشاہ لاوگ فائن نے وفات بائی۔ اور اس کے ساتھ اس کی نسل کا فائن ہوگیا۔ اب تاج شہنشا ہی کے لئے جارلس ' اصلح " و لاوگ جرمن نے لڑنا نشریع کیا اگر جارلس المی بیلے بہنچ گیا اس کے جاتس المی بیلے بہنچ گیا اس کے جاتس ناہ دومبر وال کی نسل کا قائن اس کے تاہ دومبر وال کی کھا ہے اور کھر رومہ میں بھینیت شہنشاہ کے اس کی تخت نشینی اور کھر رومہ میں بھینیت شہنشاہ کے اس کی تخت نشینی رومہ میں بھینیت شہنشاہ کے اس کی تخت نشینی رومہ میں بھینیت شہنشاہ کے اس کی تخت نشینی رومہ میں بھینیت شہنشاہ کے اس کی تخت نشینی رومہ میں بھینیت شہنشاہ کے اس کی تخت نشینی بھینے ہوگیا۔

الدُوكَ جرمن ا بنے بھائی کے مقابے پر میدال جنگ میں نہ آسکار اب وہ نابیت مُن وضعیت ہو جبکا تھا، جنانچہ دوسرے ہی سال است مُن انتقال کرگیا۔ اس کا طویل عہد حکومت با وجود اس کے فرزندوں کی شورش د بغاوت، اور اہل شمال و سلافوں کی بورش و لیغار کے اور اہل شمال و سلافوں کی بورش و لیغار کے فی ایجلہ کامیاب رہا۔ اس وقت جرمنی کے لئے سب اہم و مقدم یہ مقا، کہ مختلف جرمن قبائل متحدموں اور ائن میں ایک عام قومیت کا احساس بیدا ہو۔ یہ ضورت ان میں ایک عام قومیت کا احساس بیدا ہو۔ یہ ضورت اس کے زمانہ میں بوری ہوئی۔ بینی مضرتی فرائکسس سیک زمانہ میں بوری ہوئی۔ بینی مضرتی فرائکسس سیک زمانہ میں بوری ہوئی۔ بینی مضرتی فرائکسس سیک زمانہ میں بوری وغیسہ میں بیکھتی، اور

"ماریخ رپورپ

سخر بی فرانکون سے مغائرت کا احساس بیدا ہوا۔ الأوگ نے سلانی ، اور ہوی آموراوی تبائل کی تاویب و تنبیہ کر کے ابنی قلمو کے صوو شمال و مشرق میں خوب وسیج کر لئے اور گو ہیمبرک کو جان الڈوگ رو بارسا " نے لاٹ باوری مقرر کررکھا تھا ، یہ تاخت و تاراج سے رو بیا سکا ، تاہم مقرر کررکھا تھا ، یہ تاخت و تاراج سے رو بیا سکا ، تاہم کامیاب رہا۔ اس نے سلطنت کو ذاتی جائدا و پر قب س کا کامیاب رہا۔ اس نے سلطنت کو ذاتی جائدا و پر قب س کرکے اپنے تین فرزندوں کے درمیان تغتیم کیا ، لیکن کرکے اپنے تین فرزندوں کے درمیان تغتیم کیا ، لیکن کرال میں کا سنت میں ، اور لڈوگ سیکسن کا سخت میں ، اور لڈوگ سیکسن کا سخت کی وارث کی رائی سازی سلطنت کا وارث کی سازی سلطنت کی جیشیت شہنشاہ کی سازی سوئی ۔

لاُوگ جربن کے انقال رسکت کے بہارلس اور اصلح کے این رشت کے مطابق اس کی سلطنت کو ہضم کرلینا والی انگار رائے۔ اس کے کہ مین اسی وقت اہل شال کے اس کے کہ یہ انتقال مطابق اس کے کہ یہ انتقال سے اس کے کہ یہ انتقال سے کرویا۔ بجائے اس کے کہ یہ انتقال سے کریا اس کے بھیجوں مقابلہ کرتا اس نے انسیں رشوت دی ، کہ اس کے بھیجوں بہ حملہ کریں ، اور فود اٹلی اس فیال سے روانہ ہوگیا کہ کہیں شورش ہوجانے سے تاج شہنشاہی لمحقہ سے نے کہیں شورش ہوجانے سے تاج شہنشاہی لمحقہ سے نے کھیل جائے۔ لیکن دوران سفریں ، درہ مونٹ کینس کے دائن میں اس کا انتقال ہوگیا۔ یہ اپنے بایہ کا سب سے دائن میں اس کا انتقال ہوگیا۔ یہ اپنے بایہ کا سب سے دائن میں اس کا انتقال ہوگیا۔ یہ اپنے بایہ کا سب سے

زیاوہ لاولا کڑکا تھا، اور اسی کے سبب سے وہ ہنگا ہے بریا راکئے جنوں نے لڈوک " بارما " کی زندگی کے سخمسری ا إم الكل تلخ مرو لئے- مزاج ميں جو بلند نظري وحب جاه متی اس کے تقاضے سے ہیشہ اس کی کوششش رہی ، کہ اسنے ستحق اعزہ کو ان کے جائز مقبوضات سے محروم کروے ملک گیری کی طمع میں اسے اس کا مجی خیال نہیں ہتا تھا، کہ موجودہ معبوضات پر تو پوری طرح تسلط رہے۔ اس کے عال و عہدہ دار اپنی اپنی حکد خود مختار ہو تے مقے اور ال شال و ساسین نے اس کی ملکت کے بعض حصول کو خوب جی کھول سے تاخت و تاراج کیا۔ رہا خزار سلطنت ، تو اسے اس نے خالی کردیا۔ اس کا جانشین اس کا فرزند لولی ووم ۱ الکن ۴ موا ، گر چند روزه امید ا فزا حکرانی کے بعد ہی نوت ہوگیا (مفعد)۔ اسس کے وو لڑے ہے ، لوتی سوم اور کارل من ، اور ایک لڑکا اور ینی جارکس ساوہ مزاج " اس کی وفات کے بعد پیدا موا - لوتی سوم رسمشه) اور کارل من دسمششا کی وفات کے بعد تخست بالکل خالی رہ گیا، اس لئے کہ عِارِسَ " ساوه مزاج " البي بإیخ برس کا بجه مقا۔ امر نے ایک بی کو باوشاہ بنانے سے اباکیا اور كارل ور فرير " كو تحنت لشيني كي وعوت وي ، جي اس في قبول کیا اور اس کے عمد حکومت میں بھر ایک إر

شنشاہی کے متفرق و منتشر اجزا اسی طبع متد ہوے ۔ جے کارل اعظم مے زمان یں تے۔ لیکن اس بار کورہنیمال نہ سکا۔ بید فربہ ہونے کے علاوہ اسے مہروقت وروسمر رستا تقام جس کے باعث یہ دماغی و علی قسم کا کام کرنے سے معذور تھا۔ اس کی نا اہلی نے بالاخر رسخت عمر اسے معرول کرایا، امد شهنشابی سات چهو فی سلطنتوں میں منتشر مركئ اس كے بھتے آرنولف كو،جس نے اسے معرول كيا تقا، مشرقی خوانس به طور صلہ کے بلا ۔جنوبی فرانس سے امرا نے اور والی پیرس کو بادشاہ متخب کیا۔ ولیک ان اکوئٹین نے یہ کیا کہ جارتس اور مادہ مزاج " کو اپنے وربار میں لے گیا ادر اوڈو کی ماتحتی سے آزاد رہا ۔ برگنڈی کی وہ سلطنتیں بن گئیں مستحشہ میں بوسو، والی وائیا ، شاہی لقب اضیار كرك جنوبي بركندى كا تاجدار بن بعيمًا - اب رودات في شالی برگندی پر قبضه کیا ، اور اپنی نخت فست بینی کی اس کی نکمو کے مدود دریائے ساون و آر ، اور اضلاع بيل و بيانس تھے ۔ يہ تفريق سيمنده ك قائم رسي تاأكله رونوں سلطنتیں مل کر پوری برگنڈی کی ایک سلطنت قائم مولى - لوسروى بس بى دو سلطنتين قائم مركين - برنيجر لومبردون کا بادشاہ متنجب مہوا۔ اور سیسلان کے لائ کی وری نے اُسے تاج بینایا۔ لیکن گیڈو آف اسپولیٹو نے اس می فوجکشی کی ، اور مغربی بومبروی کے کچھ جھے پر قابض ہوکر

شاہی لقب اختیار کیا۔ سلطنت کی اس تقیم و بجزی سے سلوم ہوا ہوگا رکہ نوس صدی میں شنشاہی کی مرکزیت ننا ہونگی متی۔ نظام جاگرداری کا قدم پررپ میں جم گیا تھا۔ وہ مناصب اور وہ جا گدادیں جو ایک زمانہ سے بالکل بادشاہ کے اختیار میں تعیں اب ان پر اُمرا موروتی طور پر قابض تھے۔ شورش و فتنه کا سر عبکه زور عقال زبردست امرا زیر وست امرا کو دہاتے تھے۔ اور کل امرا غربا کو خلام بنارے تھے اس ساری ابتری و بد نظمی کی زمه واری نا ابل و نا لائق فرانرواؤں ہر سے، جر وہی و خیالی القاب کے پیچے اپنے اہم ترین فرائض کو بھونے ہوئے تھے۔

باب (۵) مراب (۵) انگلیستان اورابل شال (۱۰۸ تا ۵۰۱)

انگلستان کی جیموٹی جیموٹی حکومتوں میں تفوق ورزی کے لئے جو کشت وخون تین سو سَال سے جادی کھا'وہ اِگرت کے زمانہ میں گویا ختم ہوگیا جو سُکس کے سخنت پر سائشہ میں جلوہ افروز ہوا'وسکس کی دو بڑی رقبیہ ریاستیں نادھر آلی ورسیا کراتے لڑتے کراتے مضحل ہوجی تھیں' اس سائے اِگرت کو تمام ملک پر حاوی وسلط ہوجا ہے میں کوئی خاص وشواری کہنیں پیش آئی ۔ اس نے اپنی عمر کے تیرہ سال کادل اعظم کے دربار میں صف کئے نظا

اسلئے اس کی نظر لا محالہ بہت بلند برکئی تھی اور اس فربعی ذماروا کی کامیابی و فتمندی اس میں بھی اڑ کر گئی تھی اس نے بہت دانشمندی سے حکمرانی کی اور گو اس کی نظر اقطاع فک کے سیاسی اختلافات پر بھی رہی "تاہم اس نے سب کو ایک بڑی حد تک وسکس سے وہنتہ

ماريح يورب

وسری حکومتوں کی طرح بالکل وسری حکومتوں کی طرح بالکل عارضی خابت ہوا ہوتا ، لیکن اگبرت کے بعد یورے ۔ ۱۵ سُل تک اس شخت پر نہایت قابل ومد بر نرماں روا جلوس کرتے رہیے ' جنہوں نے بہ غایت دانائی ہیٹہ کلیسا کو اینا دوست بنائے رکھا ۔ اور پیم مختلف حکومتوں سنے جو ایک ہی قوم کا جزو بنا رمنا گوارا کیا اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی بڑا کہ اہل شال کے حلوں کا سب کوئیلا وهط کا لگا ہوا مقا۔ اول اول سنت میں انگلیستان کے مشرتی ساحل پر قزاقوں کے حلہ کیا تھا اس وقت سے ان کے علے برابعلم بوتے رہے ' اور بادشاہ ندتو ان کی پوری مدافعت اور زاس مدافعت سے کوئی خاص نفع حامِل کرسکتا کا و اگرت کے سارے عہد دکوت یں یہ شالی طوفان برابر او کفتے رہے ۔ اس کا فرز ند وعانشين التصلولف ١٩٩٦ ما ٨٥٨) عبى اس سيلاب كوندروك سكا ، رفت رفته يه بهال تك ولير بوك كراهم

موسم سوا انبول کے جزیرہ تبینٹ میں بسرکیا۔ ا تہلون کے بعد علی الزمیب اس کے جاروں لڑکے فراں روائی کرتے رہے۔ اتبلیالڈ ۸۸همتا، ۱ اتبلیرسٹ ۱۰۰ مرتا ۴۶) اتعلر و دووم تا ۱۷) ور الفرد الفرد اعتمام تا **۹۹) ب**ان قراقون کی روک تقام اور بھی وشوار ہوگئی کتی ۔ اسکئے کہ ان کی ایک بڑی جاعت سے مشرقی ساطِل پر اپنی مستقل بستی بسالی تھی ۔ سنت میں دہن تشخیروملک میری کے گئے كر بانده كر الله م نارتهم يا كوتو النول كي فرا ك ليا اس کے بعد ایسٹ اینگلیا وفن پرچرطائی کی اور اہنیں بھی مسخر کرکے بہاں کی مشہور خانقا ہوں کو جلادیا - اور النَّدُ منذ والى البَّنَ النَّكُليا ميدان جنَّك مِن كام آلياجي بعد کو" ولی " کا مرتبه دیا گیا اور سنیک ایدمن سبری کے نقب سے اس کا مزار نتیار ہوا۔ مرسیا پر ابھی تک حلہ رہیں ہوا تھا' نیکن سنکٹہ میں یہاں کے والی نے ولينون كو خراج دير اتبنين ابنا حاكم تشكيم كرلياء ياطاعت صوف ڈینوں کے خون کے وجہ سے وکوع پذیر بنیں بلکہ اس کا ایک وجه مغربی سیس کا کلمیا بی کا حید تھی شاماعها شاہ اہرڈ کے قبضہ میں اب صرف صلائے نیس کے جنوب کا علاقہ باقی رہ گیا کھا 'اور اس کے شال کا سارا علاقہ ولیوں کے ہائھ میں چلا گیا تھا۔ بلکہ بہ آثارظام اب یہ معلوم بولے لگا مخفائکہ وین سارے انگلستان پر قابض ہوجا سُنظ ۔ ڈینول سے تیس کے اور اور سکس کے اندرون میں حلم کیا 'جس کی مدافعت انتظیرڈ سے نہ برسکی دوران جنگ ہی میں اس کا انتقال ہوگیا، اور وارث تخت اس کا بھائی الفرول ہوا ، گر اسے بھی حموں کے روکنے میں کچھ کا میابی نہوئی کتنی ہی ناکامیوں کے بعد آخر اسے یه تدبیر سوهیی کو دنیول کو رشوت دیگر اسوقت زخصت كرويا جَائے ' اور كيير ان كى آئندہ پيش قدى كو روكن كيلئے پوری تیاری کرلی جائے۔ وَنَارک واسکینڈ ینویا سے برابر كك يركك ببنجتي ربي، اور سائم من كما فرم في جوب اليت انگليا ير قابض بوچكا عقا اليكس يرحد كرديا. دلو سال تک میدان کار زار گرم رہا ' مر عبد نامہ ویڈ مورسے منشه میں الفرد کے موافق منصلہ ہوا ۔ کھم نے سیت کو قبول کیا اور اسے تیس سے اویرکا آدھا ملک مشرقی انگلِستان دیدیا گیا ۔ اس علاقہ کا عام ڈینل مکھاگیا۔ پہل فانتحن نے اپنی نبتی بسائی' اور ایک عرصہ اوراز تک مفتوعوں سے بالک الگ تعلک رہے الین آخر دونوں میں امتزاج وانتحاد ببوتيا ۔

الفروط کے باقی عہد حکومت میں عموا وینوں سے صلح رہی البتہ سلامشہ میں اس سے لنڈن ان لوگوں سے جھین لیا اور سلامیہ میں ان کے حکوں کو کامیابی کیساتھ رد محدیا۔ معاہدہ ویڈمور کے وقت اس کے علاقہ کی حالت سخت انتریقی

بابرم

ماریخ بورپ ماریخ بورپ

خانقابیں اور گرجے جلاوے کئے تھے اہل کلیسا چن جن کر جلا وطن يأقمل كروك كلَّ عقد قانون وضابطه كا نام نه عقا

افلاس فیبت برطبه بیس بری تھی یہ الفرد سے پہلا کام بیکیا، کہ فوج کو قواعد دال بناکر وقت ضرورت کے لئے میار کیا۔

اور اس عرض سے ملک کو بانج ضلعوں میں تغتیم کر کے

مِرْ لع بر بدلازم کردیا که اتنی اتنی نتیار کی بوی فوج مع

جله سَلَان السح دينا بوگي . اسي طرح كا معابده برشهرس

بھی ہوا۔ ان افواج کے ایک حصہ کے زمتہ یہ عفاً ، کہ باہر نکل کر غنیم کا مقابلہ کرسے اور ایک کے ذمہ یہ ک

وطن کی حفاظت کرے ۔ ہرزمیندار کے ذمہ یہ تین فرائض

عائد کئے گئے، کہ فوج میں داخل ہو اور بیوں اور قلعوں کی

تعمیر و حفاظت کے لئے ایک خاص رقم اوا کرے ۔ الفردی ایک بیره دیتا که این بوساص پر بیره دیتا که میک میں

امن وآئین اس نے ازسریو قائم کیا ، اور ناقصنیر این کی بوری سرکوبی کی بشاہی عدالتیں ہرگیہ کھلنے لگیں،

جن تلی نگرانی بادستاه بفش تفنیس کرتا اور اگر کوئی حاکم عدالت نااہل نابت ہونا' اسے برخاست کردیتا۔ الفرق

ك غالبًا خود تو كريه الهم آئين تنبيب بنائ البته قديم قواين و ضوابط اس نے بیجا وفراہم کردئے ۔ انفرڈ نے اپنی علداری میں امتناعت علیم کا بھی خا ابتام کیا 'مسن ہوکر اس نے لاطینی زبان سسیکھی' اور

تاریخ بورپ ۲۰

اتنا کال پیدا کیا کہ اپنی زبان میں بے تکلف ترجمہ کراینے لگا۔ دور دور سے علما وفضل کو بلاکر جمع کیا' اور کار جام کی طرح اس لے بھی ا بینے دربار کو ایک مرکز علوم بنادیا ۔ اور سب سے بڑھکر تو خود اسی کے تراجم ملک وقوم کے لئے سفید نابت ہوئے لاطینی سے بیتھیس كى " تُسلّمات فلسفه" اور ارسيس كى" تاريخ عام " محترم ببيّه کی '' انگریزوں کی نرمبی تاریخ '' وغیرہ کے ترحمبہ اس لیےخود كئے اور اپنی زيرِ نگرانی " انگلو سيكس تاريخ "مرتب كرونی يہ آخرالذكر تو تاليف سے سي مين جو تراجم بين ان مي بھي بارشاہ نے اپنی طرف سے بہت کچھ اضافہ کیا ہے۔ اخلا حیثیت سے وہ تہانیت ہی بلند مرتنبہ تھا ' اور ہمیشہ اینے تنیں رعایا کا خادم سمجھتا رہا ، ابنیں رسباب سے قوم نے کھی اسے" اعظمٰ" کالقب دیا ، جو بالکل سجا

انفرو کے جانشینوں کا کام یہ کھا کہ اب باہر والو کو آف سے رکیں ملک و شیلا کو از سر لو حاصل کریں کا انگلستان میں اندرونی فسادات کو رفع کرکے اتحاد پیلا کریں کورئے اور و بیل اور انگریزوں میں مفائرت دور کرکے دونوں کو ایک قوم بنادیں ۔خوش سمتی سے اسکو حانشین بھی اچھے ملے یعنی ایڈورو انکر اندرہ و تا ہوں کا دہ ہو تا ہوں کا دور کرکے دونوں کو دونوں کو ایک تا دہ ہو تا ہوں کا دور کرکے دونوں کو دونوں کو ایک تا دہ ہو تا ہوں کے دونوں کو ایک کا دور کرکے دونوں کو دونوں کو دور کرکے دونوں کو د

جنبوں سے اینے فرائض کو دانائی سے انجام دیا البتہ اسکے پیمیلین اور امرا مین نفاق وشقاق پیدا بوگیا سیم می ایڈرڈ کے جلوس کے ساتھ ولسٹن نامی ایک نہیں میرکی قوت خاص طور پر کام کرتی رہی ۔ اس کا انتقال سشکہ مِن بِوا اور اسِ كُمُ الدُّرة الدُّوك ، اوْكُر ( 4 ه 4 تاه ) الدورة وشبيد" (۵، ۹ تا ۹) اور التعلرة ( ۹، ۹ تا ۱۰۱۹) کے زمانوں میں شاہی قوت کے پردہ میں وانسٹن کا ہاتھ كام كرريا عقا، اس زمان من سورت كاسلسله بيروني مالک سے جاری ہوگیا' امن عام قائم ہوگیا' اور کلیسااور خانقا ہوں کی پوری اصلاح ہوگئی - غلامی کی تدیم رسم مٹ رہی تھی' مگر اسِ کی جگہ جاگیرداری لے رہی تھی۔ بادشاه کے اقتدار میں بھی اب بہت اضافہ ہوگیا مقاء ینی وه صوف مغربی سیکسنوس بی کا نہیں بلکہ سارے ملک کا فرماں روانسلیم ہوتا کقا بادستاہ نے اب اپنے وربار میں اپنے احباب وعہدہ داروں کو بڑھایا اور اس طرح امراء قديم كے اور جو پشتها بشت سے چيا آتے تھے ان امراء جدید کو مسلط کردیا ، بادشاہ نے وہ زمین بھی اب اپنے قبصہ بیں کہلی 'جو رعایا کے عام نفع کیلئے تھی' اور اسے اپنے عال کے درمیال بھشیم كرديا أزاد اشخاص كالمجمع بيني برادري كي عبسه جوبرواكرة فط ان کے بجائے اب بیجایت 'یعنی حکام وعہدہ دارانِ کلیٹا کے جلسے ہونے سکے ۔

التحارة كا زمانه ابتربون سے برر اور اس ما ابل فرماں روا نے انگلِستان کو روز افزوں مصائب ونوائ کا بدف بنائے رکھا۔ ملاقعہ میں جب ڈینوں نے انگلِستان یر کیر حلہ کیا' اس نے دفع الوقتی کے لئے ابنیں مجھے وے ولا دیا' اور انہیں الیٹ اینگلیا میں آباد ہونے کی اجازت دیدی مگر اس کے بعد کھی <del>اوُلف مثناہ ناروے وسویں نثا</del> وشارک کے زیر سرکردگی برابر عطے جاری رہے انتقارہ کے فالف بوكر نارمندى سن اسخاد پيداكرنا چاها اور اس غرض سے والی نارمنڈی کی ہمشیر اوا کے سابھ شاوی کرلی انگرز ولیوں کے تعلط سے تنگ آگئے تھے 'سنلہ میں ایک روز حالت کمیش میں وہ اکٹ کھڑے ہوئے اور بلاتامل تنام ولينوس كارتنل عام كرديا بأور البيس مقتولا سی شاہ سویں کی ہمشیر گنہلڈ بھی تھی۔ شاہ سویں سے اس کے قصاص میں انگلِستان کو جیبین لینے کا عہد کراما اور سننلہ سے سلہ تک اس کی فوجیں انگلِتان کو ته و بالا كرتى ربي - التحكرة ك ييم رشوت ويركر الاليكن يه من صلح بالكل عارضي كتفي، اور "فَصْلَحَ كَعِي الكِث مَهِّلَت يان جنگ "كى مصداق كقى بينانچه س<u>انام سوس</u> نے ایک نشکر جرار لاکر جب حلہ کیا' تو سارا انگلیتان

بابه

قدم کے نیچے آگیا' اور انتقارہ نار منڈی میں پناہ لینے پر محبور ہوا ۔ نیکن سویں کا چند روزہ حکومت کے بعد دوسرے سا انتقال بهوگیها اور اسِ كا فرزند كینت شخت نشین بوا. انتهاد اور اس کے لڑکے ایڈ منڈ آیرین سایڈ کی وفات سے کین انگلیتان کا بے اختلاف فرمال روا ہوگیا سلانلہ تا مستند تك وه ايني اس جديد ملكت ير تنهايت داناني واستقلال کے ساتھ حکومت کرتا رہا ۔ اس کے عہد میں فریم سلطنتیں سلطنتوں کی حیثیت سے الرکر ریاستیں بنتی کئیں کینٹ نے میمی نرمب اختیار کرکے کلیسا کو اینا دوست بنالیائور انگلیتان کے قدیم آئین وضوابط کی از سربو سجدید کرتے اس سے اہل ملک کے دلوں سے اپنی اجنبیت کاخیا ایک بڑی صرتک سٹادیا ، اور اس سے بڑھکر اس نے آینے مکنسار ہولئے کے ثبوت میں اپنی شادی کھی انتظارہ کی بیوہ کے ساتھ کرلی ۔ انگلستان میں اس کا عربد کوئٹ بنایت یر امن رہا کر اس سے بھی زیادہ نفع میں وناک را اس کئے کہ اب وہ ایسے ملک دانگلیتان) سے والبت ہوگیا 'جو اس سے کہیں زیاوہ متدن تھا' اور اسی سبب سيمسيميت كاشيوع تجيى أب مالك شال مي جلد علد بوف لگا و فینون اور اگریزون میں سن زبان سمورورج أَمْنِ وضوابط کے لحاظ سے کچھ یوں ہی فرق کھا ایخ اس ملک میں آباد ہوجانے سے گویا انگریزی قومیں جرزه لکا

تازه اضافه ہوگیا ۔

مصند میں کینٹ کے وفات پر یکے بعد دیگرے اس کے وو لڑکے ہرولڈ دسمینامہ ) اور اور کھا کینٹ دسمینامہ ہختیشین بوئے ۔ گریے دولوں نہایت وحتی اور فرما مزوائی کے بالکل نا اہل تھے ۔ انگلِستان میں اب کپھر بیطمی اور شورش پھیلی اس کے جب ہار تفاکینٹ کا انتقال ہوا اور انفلرہ کا ذرند ایدورهٔ «مله کانفسته» ( انابت یدیر) (ملاسیههٔ ) شخت نشین بوا تو لوگ بہایت خوش ہوئے اور غیر ملکیوں کی فرماں روائی سے تنگ آگر اہل ملک کو ایڈورڈ کی ذات سے بڑی بڑی توقعات ببیدا ہوئے'کہ وہ نہٹا انگریز تو ہے' نیکن اس کی تربیت ونشُّوونا چوئذ ارسندی میں بوئی تھی اس کئے اس میں ساری خوبو وہیں کی تھی۔ وہ اینے ہمراہ نارمنوں کی ایک جاعت کٹیر لایا جسے اس نے تام اعلی عبدوں اور مثاب پر فائز کردیا تا اور اس سے اہل ملک میں شخت ناراضی وبد ولی بکصلی ۔\_

اس وقت انگلستان میں حقیقی قوت امیرالامرا گودوایی والی سکس کو حامِل تحقی'جس کی ولایت دریائے ٹیمس کے جنوب میں تحقی ۔ ایدورڈ میں نہ قابلیت تحقیٰ نہ مستعدی سکا سارا وقت کاہلی کی نذر تھا۔ ادھر یہ تھا۔ ادھم نارتھم برا ومرسیا

ہے کے اس پادی کو کہتے میں میں سامنے لوگ اپنے گذا ہو نگا اقرار کرتے ہیں اور دہ البنی معالم تک

تاريخ لورپ

کے امراء عظام 'سیورڈ ولیوڈرک خود اپنی ولایتوں کے معاملا میں ایسے منبک تھے کر ابنیں انتظامات سلطنت سے کوئی واسطر نہیں رہا کتا ۔ اس کئے گوڈوین کو اینے اقتدار وقوت كے بڑھائے كے لئے سيدان بالكل خالى بار اور اس سے اینے اغرہ وخاندان کی دل کھول کر اعانت کی بینانچہ اپنے لرکوں اور بعض عزیزوں کو اس کے مستقل ریاستوں کا والی بنادیا اور سھلانہ میں اپنی لڑکی ایڈگھے کو غود باوشاہ کے

سلفت میں کھے تو امرا کے رشک وحسد' اور کھے خود بادستا سے اختلات ہوجائے کے باعث گوڈوین فلانڈرز کوویس گیا دلین دوسرے ہی سال رعایا سے اسے واپس بلوایا اسلئے کہ بادشاہ نے اس درمیان میں کھر نارمنوں کو سرطیماناسنوع كرويا عظاء سلفتامه مي وليم حرامي " وألى نارمندي الدورة لالله کے پاس آیا' اور اس کے بعد اس سے اپنے گئے شخت انگلستان کا وعدہ کے لیا اسوقت دربار نارمنوں سے بھراہوا عقا، لیکن گوڈوین کے آتے ہی سب سے راہ فرار افتیار کی۔ منجلہ ان کے ایک وابرٹ آن جومینز کھی کھا 'جسے کنٹر رمی کا لاٹ یادری مقرر کردیا گیا تھا۔اس کے بھاگ جائے پر اس عبدہ برایک انگریز کا تقر کیا گیا ۔ لیکن پایا کو یہ امر سخت ناگوار گزرا' اس سلئے کہ پایا کا دعویٰ کھا' کہ تقررات کلیسا میں عزل ونضب کا اختیار صرف اسی کو حاصِل ہے۔ چند روز کے بعد گوڈ وین کا بھی انتقال ہوگیا' اور اسرکا وارث اس کا فرزند ہیرولڈ ہوا -

ایدور و لاولد کھا اس کے اس کی ولیجدی کا مسله کے ہونا ضروری کھا ۔ ہمیرولڈ کولنس شاہی سے نکھا الم اللہ اگر کوئی ولیجدی کا مستحق ہوسکتا کھا او وہی کھا المراہیں سب سے بڑا وہ کھا ابدشاہ کا دست راست ابتک وہ والی کھا اور بلحاظ صاحب فوج وفرال روا ہونے کے اب تک وہی نہایت سررآوروہ مسلم ہوچکا کھا ۔ اب سوا اس کے اور کوئی صورت نہ کھی کہ قدیم جرمن دستور کے مطابق ہر شخص کا انتخاب کیا جائے اور اس معیار پر ہمیرولڈ پورا ارا ۔

اینے عہد حکومت کے آخری دس برس میں ایڈورڈ کی کابی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس وقت ہیرولڈ سیاہ وسفید کا الکٹ مخف اس سے ویلز کی زبردست بناوت کو فرولیا ملک میں امن ونظم قائم رکھا 'اور پوری معدلت گستری کی ملک میں امن ونظم قائم رکھا 'اور پوری معدلت گستری کی ملک کے امرا میں صوف لیک لیووک والی مرسیا ایسافقا جو اس کا حربیف ہوسکتا مقا 'گر اس کو اس کے بوات لیا کہ نارفقمبریا کی ریاست جو ابتک اس کے بھای نوشک کے قبان رعایا نے علم بناوت کے تبضے میں مقی 'اورجس کے فلاف رعایا نے علم بناوت بلند کیا نقا 'وہ اس نے لیووک کے بھائ مورکم کودیک جنائے اس کے بعد جب ہ جنوری سوائ مورکم کودیک چنائے اس کے بعد جب ہ جنوری سوائ مورکم کودیک چنائے اس کے بعد جب ہ جنوری سوائ

مآريخ بورب

المُدورة كا انتقال موا 'تو مِيولله بن اختلات نتخت نشين موكيا. نویں صدی مک و نارک اسویدن او ناروے کے جرمن قبائل رومہ کے اثر سے بالکل آزاد رہے اور سیجیت کا تو سایہ تک اللہ بر بہنیں بڑنے یایا تھا۔ یہ لوگ مختلف جرگول میں نتشر رہنتے تھے'اور کوی مرکزی حکومت یقی لیکن نویں صدی میں اف کے بیض سردادوں نے افکے متعدد قبائل میں اتحاد بیدا کیا دجیسا کہ پائخیس صدی میں كلودوك سن ونعيول مين بيدا كيا يضا) اور آب ان كي تین مشقِل حکومتیں ناروے سویدن وونارک کے مام سے قائم بوئیں ۔ گر ان کے اکثر سردار چوبخہ کسی بادشاہ کے أَكُمُ سَرْدَكَانَا ابِنَ تُومِينِ مِأْسَتَ كُفَةُ النول في إِنَّى آذاد وخود مختاری کو برقرار رکھنے کے لئے۔ دوسرے مالک بریری قراقی کا پیشہ اضتیار کرایا۔ شریع شریع الہوں سے گال جرمنی شالی سپین ، بلکہ اٹلی تک کے علاقوں پر دست برہ جاری رکھی - ان کا دستور یہ تھا ، کہ دریاؤں کے راستہ سے الذرون ملك مين دورتك كمصش كر جيابه مارت انت الع روط ماد كرتے ، شهروس مين آگ آگا دينے ، اور خانقابون وکلیساؤں پر ان کے خزا نوں کے لالج میں خاص طورپر علم آور ہوتے۔ ابتداءً ان کے علے صف گرسیوں تکھ محدود رہنتے ، اور یہ موسم سرا میں وائیں جلے جاتے لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ قید اللہ انٹی ۔ اب یہ جس ملک پر

ان شالیوں میں جرمنوں کی خصوصیت نانہ شناسی ومطابقت ماحول کی پوری طرح موجود کھی ۔ جنانچہ فرانس میں اگرید لوگ فرنچ بن جائے کھے انگلستان میں اگر اور روس میں بس کر ۔ روسی ۔ با اینجہ یہ اپنے خصوصیات کو کھی برابر لئے رہتے تھے ۔ جرات اشجاعت وہور مشکوئی اسپور قائم رہتے تھے ۔ قوم گوتھ کی طرح یہ جرت وکمن کیوت کو اینا ندمب ترک کردیتے سے انہوں کے مسیحیت کو قبول کرکے قائم رکھتے کتے ۔ جنانچہ انہوں کے مسیحیت کو قبول کرکے قائم رکھتے کتے ۔ جنانچہ انہوں کے مسیحیت کو قبول کرکے قائم رکھتے کتے ۔ جنانچہ انہوں کے مسیحیت کو قبول کرکے اس میں اس قدر ضلوص وغلو سے کام لیا اکہ گویا یہی پاپئیٹ کے علم بردار ہوگئے ۔ اپنے تباہ کردہ خانقاہوں پاپئیٹ کردہ خانقاہوں

اور کلیساؤں کو انہوں نے ازسرنو تعمیر کیا ' اور یورسیب بھر میں جیشیت زائرین مقامات مقدسہ کے ریشت لگا یا

جر کی جیلیت راہری مسابات حدیثہ کا یہ بیحد احترام کرتے کرتے تھے ، اشغاص ومقامات مقدشہ کا یہ بیحد احترام کرتے تھے ' اور قزاقوں سے دفعتَّہ بیسیمی نائٹ بن کئے

کھے۔

تاریخ نورپ

بالتاك كا مشرقى علاقه تجى شاليوس كے حماوں كى زدي تھا۔ نویں صدی کے تقریبًا وسط میں یالگ اس ساکل پر آباد ہونا مشروع ہوئے ۔ اور ان کے سردار رویک کے فَنِ ' لِبِ ' وَلَتْ وغيره ان تام قبائل كو ' جو مغربي روس میں متفرق ومنتشر کھے ''متحد کردیا'۔ یہ اور اس کے جانتین ابنا اقتدار اندرون ملک کی جانب برابر برصاتے دہے جِنائجِه توو گرود واقع جصیل المان 'اور کیو واقع دریا<u>ے نیپر</u> ان کے اہم مرکز ہوگئے۔ اسوبس سے زائدتک رورک کا خاندان تام روس پر حکراس رہا ، اپنے مشرقی وجنوبی يورشوں ميں يو تسطنطنيه تک پہنچنے ، جہاں بينج كرميجيت وتدّن سے دوجار ہوئے دسویں صدی میں شاکیوں کی ایک کثیر تعداد وریائ دولگا کو عبور کرکے آئی اور ایران کے ایک مصلہ کو تاخت وتاراج کیا ۔ بحر بالنگ سے لے کر بح اسود تک شالی تام دریاؤں کے کنارے اپنی آبادیاں قائم کرتے آئے اور اس طرح سے اسکینڈینوی مالک میں سفر و تجارت کے داستے فسطنطنیہ ومشرق تک کھل گئے۔ بوہمیا ' مِنگری ، قسطنطنیہ بلکہ خلفاء بنداد کے جوسکے سویدن میں یائے گئے ہیں'ان سے معلوم ہوتا ہے'کہ تجارت بہت وسیع تفتی شال کے مسیحی زائرین کو اس سے فلسطین کینینے میں بلی سہولت ہوگئی' اس کئے کہ راستہ کھر اہنیں برابر آ بنے وطن کے لوگ ملتے جاتے تھے . گیاربویں صدی میں بہت سے شاکی سیامیوں نے شہنشاہ قسطنطنیہ کی ملازمت اختیار کی اوران یں سے اکثر اسکے باڈی گارڈ میں دنول ہوگئے ۔ تقییا سنف می شالیون سے جزیرہ میرایدز ، آرکنیز، وسلینڈ میں جو اب تک صون آئرش راہبوں اور زاہدوں سے آباد تھے' توطن نثروع کیا۔ ان جزائر سے وہ اس سکاٹالینڈ میں آے ' اور سورسِ کے اندر اندر بیتام لواکادیاں ملکر ایک حکومت متحدہ بن گئیں ۔ نویں صدی میں ان کا قبضہ س لینڈ بر مہوکیا' اور اس ملک بریہ ایسا چھائے۔کہ أنسُ لینڈ میں ان کے رہم ورواج خود ایخ ولن سے زیادہ تح<u>فوظ و ب</u>ے تغییر باقی رہ گئے ۔ دسویں صدی میں اہل شال گرین لینڈ میں آباد ہوئ اور جود صوبی صدی تک بینے وطن سے برابر تعتقات قائم رکھنے کے بعد کسی نامعلوم سبب کی بنابر یہاں سے کیل دئے ۔ تقریباً سننگنه میں شالی ملاحوں نے سامل امریکی درما کیا ، اور بیاں اپنی توآبادی قائم کرنی چاہی، گر کامیائی نہوتی آرکسیڈ کے مشرقی وجنوبی ساجل میں بھی انہوں نے آبادیا

قائم كيس ، جن مي بيض بارموي صدى كك موجود رمي -انگلستان و فرانس پر النول نے جو ملے کئے اللا ذکر گزوکا ہے وادی جنولی سین (نارمنڈی) میں رولف نے جو زیروست ریاست قائم کی اس نے اہل شال کے حلو<u>ل کو روک</u> ویا۔ ڈلوک رولت (41) تا ۲۵) اور اس کے اخلاف (ولیملانگسورڈ)، ۲۵ تا ۱۷، رجرد «بنيوف» مهه ١٠١٤ برجرو نيك ١٠٢٩ و ١٠٢٤ ؟ رابرت ''عظیم الشان ''۱۰۲۵ تا هسا) نے زبر وست حکومت قائم رکھی' جس کی خارشدی کا شار فرانس کی فوی ترین و بهترین عکولتوں مِن مونے نگا۔ توانین و آئین کی پوری یابندی ہوتی تھی، امن ونظم مرجَكُ قائم عنا ، اور مانحت رندي سب سيسب مطیع تھے کیلاف میں رولف نے قبول سیحیت کا اقرار کراپیا عقا ۱۱ور ابتدائی وحدہ خلا فیوں کے باوجود وہ اور اس کے رفقا بالآخر كليسا كے بڑے ماسخ الاعقاد بيرو بهوكررسے- اور ارسندی نے این مارس اور خانقاموں اور کلیساؤں کے سبب سے خاص شہرت پیدا کی بلکہ اس کا اسے اف ک ابنے نامور بانیوں لانفانک وانسلیم کی وج سے عام پورپ میں مشہور ہوگیا۔ مصالحہ میں مابرت مدعظیم الشان "کا جب انتقال موا الواس كا نا جائز سعنت ساله بي الم الميم اس كا حانثین ہوا۔ اِنع موکر جب اُس نے عنان حکومت اینے ہتھ میں لینی جا ہ*ی مرعایا نے بغاوت کردی سخت جد و جہد* مشروع موئی، آخروتیم نے اپنے تام وشمنوں کو مغلوب کرلیا اور نهایت قابلیت ، و فرزانگی ، و توت کے ساتھ کارانی شرق کردی ۔

اب ردایت بیسشور موئی ، که آیدورو در موزف ،، ا بني عم وليم كو ابنا ولى عهد بناجكا ہے۔ اسى كے ساتھ ودسری روامیت الم اس سے بھی زیادہ مشتبہ تھی ، پیشہور مونی که سیولڈ کا ایک بار جهاز تباه مدلیا، اور اسے سامل فرانس پر اُترکر بناہ لینی بڑی امس وقت ولیم نے اس سے عبد کے لیا تقا کہ یہ اس کو تخت انگلستان ولا نے میں معین موگا۔ اس بنا، پر جب ولیم کو یہ خربنی رک میرولد تخت نثین ہوگیا ہے ، تو وہ سخت غضبناک ہوا م اور حله کی تیاریاں شروع کرویں ،کہ انگلستان کو به زور مکل كرے-اس نے كيلے ميرولد، كو بار بار ايفا، عمد ير توج ولائي لیکن سیولند متوج نه موا- اب وایم نے سیرولا پر چند الالات مكاكر يالا ك ياس اينا سفير بيجا، يه پيام لے كر ك أكريايا اس كى تايد ير آماده بوجائ تويد كليساك الكلتان في اس م ماتحت كروك كا الأزار أني اس كي تائيدير آماده موكيا، اسے بركت وى اور ايك علم مقدس اس كى نوج كے لئے بيجا - اس انتاديس وليم نے ابيره تیار کیا اور نوج بھی خوب جمع کرلی۔

شاہ ہبرولڈ کو تخت نشین ہوتے ہی دوطرف سے خطرات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کا بھا کی ٹوسٹک اس سے

تاريخ بورب منحرف ہوکر فرنمارک فرار ہوگیا تھا ، اور وہاں جاکر اس نے شاہ ہرولڈ ہارورا وا کو انگلتان پر فومکشی کے لئے ہر انگیختہ کیا ہرولڈ کو اسی زانہ میں ولیم کے قصد فوطبشی کی مجی اطلاع مولی لیکن اس خبر بر اس نے کچھ اعتبار نہیں کیا۔ احتیاطاً اس سے ایک فیج جمع کرکے ساحل عی نگرانی رکھی، لیکن حب وشمن کا كهيس وجود يذ تخلاء تو فوج رفية رفية منتشر موكني - استفامي ونعثًا سيولله إرولاق و توسينگ ساحل بارك شائر بر مع زن مو کے ، اور آؤون و مورکیر، دونوں امیروں کو شکست و کیر یارک بر قابض ہوگئے۔ نتاہ <del>نہرول</del>ڈ فوراً شال کی طرف متوجہ ہوا، فلیم کا سیم قرق برج کے قریب مقابلہ کیا، اور اندیں منرمیت کامل وی مین اسی ون وقیم بھی بچاس سزار کا نشکر خرار کئے ہوئے وارد موگیا، اور قتل و غارت کا منگامہ بریا کرویا ۔ میرولڈ نہایت جلد کوج کرتا ہوا اس سے فنیم کے مقالمہ کیلئے بڑھا اور کو مسیا ، نارتھ بیا ، اؤون ، وسورکیر، کے امرانے اسوقت ساتھ چھوڑ ویا ، اور خود اس کی فوج بھی منابیت خستہ ہورہی متی پیربھی اس نے تھکی ہوئی فرج کو آرام کی مہلت و نے بغیر ولیم سے مقابلہ کریمی ویا۔ مقام سیسنگر کے قریب سنلیک

نامی ایک بہاڑی ہر اس نے اپنی فیج کی ترسیب کی، اور كئي تُفَقِع تك كاميا بي ك سالة مقالمه كرمًا راء أخر خوه قتل

ہوا اورسیاہ منتشر ہوگئی ۔ میدان اور تاج ولیم سے

وہمے نے پہلا کام یہ کیا ، کہ کنٹ و سکس ہے جاں کے إخندك اس كے جلال و غضب سے بہشت زوہ ہو گئے ہے، تبعند کرایا۔ اس کے بعد وہ کنٹان پر بڑھا ، اور اہل شہر کے دلوں میں اپنی وہشت بھانے کے لئے <del>سوٹھ وارک</del> میں آگ لگادی ۔ گر ابل الندن نے شہر کے بھائک بند کرسائے اور ابنا إوشاہ ایڈمنڈ آیرن سایٹ کے پوتے آوگر ایھلنگ کو بنالیا۔ مرسیا ، نازهمبول اؤون و مورکیر کے رؤساد اس کے انتخاب کے وقت موجود تھے الیکن جب ولیم نے ورا کے ٹیس کو جور کرایا، تو یہ سب اینے علاقوں کی حفاظت کے لئے ا سنے ولن چل و سئے۔ اہلِ شہر نے یہ وکھکر کہ مقابد لاحاصل ہے، ہتیار رکھ وسیئے، اور خود ہی تاج وتیم کی نذر کرویا ۔ وہ لندن میں وافل ہوا، اور ہور ہوسمبر سنت فیا کو وسیست منسر میں لاٹ یاوری اِوْلِروْ کے اِنْد سے اس کی تخت منٹین مولی تخت تکمرنی کا حق تو اسے برور شمشیر کال ہی ہوگیا تھا، لیکن اس نے اپنے تنیُں اہلِ شہر سے باضا بطہ ہمی متخبِ كرائيا، اور اگر اس كے استحاق ميں كسى شع كى كمي رومي كني تواس کی تلانی ، لاٹ باوری کے باتھ سے تاج بین لینے سے مبو کئی ۔

اب یک انگلتان کا صرف جنوبی و سفرقی ہی عسلاتہ اس نے اس نے اس نے اس نے ایک زبروست علمہ تعمیر کیا ، جو آگے جلکو منارہ کے نام سے

مشہور مہوا، مرسیا و نارہ مہی کے امیر صرف برائے نام اس کے مطبع ہوئے۔ صنبی المنی میں اپنے تئیں حق بجانب شابت کرنے کے لئے وہیم نے یہ اعلان کردیا، کہ میرولڈ کا انتخاب وقت نشینی ایک نداری و بغاوت بھی، جس کی سزا ہوت اور ضبطی جائداو تھی، اس کئے تام ملک جس نے میرولڈ کو اور ضبطی جائداو تھی، اس کئے تام ملک جس نے میرولڈ کو وائدہ کیا تھا، بوشاہ تسلیم کرلیا تھا، مجرم قرار بایا، اور ساری زمین کا حقلار ولیکھی اس کا مقابلہ کیا تھا، ان کی جائداویں اس نے ضبط کرلیں، اور باقی سے جرمانے دصول کئے۔ اس کے سوا اور کوئی تغیر نہیں موا۔

معلنط میں ملک میں اس فدر امن وسکون قائم ہوگیاتھا کہ ولیم نار نگری کو واپس گیا، اور اپنا نائب اور اکور کرنے کے نواب نواب وبیٹیو کے باوری، اور ولیم فلٹرا سبرن مفرق کے نواب کو بنا گیا۔ لیکن یہ وونول اس بار امانت کے ابل نه نابت موکے۔ اور نارمن امرا کو انگریزول پر مظالم کرتے ہوئے وکھا کئے۔ انگریزول نے بغاوت کی مجنے فرو کرنے کے لئے وقیم اس ساری قوم کیدل موکر ولیم کے خلاف اور کھا کھول ی مولی ساری قوم کیدل موکر ولیم کے خلاف اور کھا کھول ی مولی امری کی کا می پیدا موکیا، اور ایک بیرو کے مقابلہ میں تحت انگلتان کا می پیدا موکیا، اور ایک بیرو کے کہ کا می پیدا موکیا، اور ایک بیرو کے کہ کا می بیدیا ہو کیا اور ایک بیرو کے مقابل اور جنوب معربی علق کو میں بیدیا ہو کہ کو کہ کا می بیدیا ہو کہ کا می میں کو کہ کا می بیدیا ہو کہ کا می میں کئی میں کو کہ کا می بیدیا ہو کہ کا می کو کہ کا می میں کے مقابل اور جنوب معربی علق کے میں اور جنوب معربی علق کے میادت المند کئے ہوئے مقابا اور شاہ اسکاٹ لینگو ان کی علم بغاوت بلند کئے ہوئے مقابا اور شاہ اسکاٹ لینگو ان کی

حایت برتھا۔ ولیم نے ہمبر کی جانب کوچ کیا، اور و نیوں مے بیرہ کو بٹایا۔ اس مے بعد وہ سکش امرا کی طرف متوجه مبوا، اور جونکه آن میں اتحا و کامل نه تھا، آسانی سے نہیں مغلوب کرنیا - یارک شایر اس کی شامهنی غضب کا خاص طور شکار ہوا اور اس علاقے کو بہت ہی بیدروی سے یامال کیا كرايسات نت كا قط يرا، جس مي ايك لاكه جانين ضائع ہوئیں اور تقریباً ایک صدی کک زمین بیاوار کے قابل نہ رسی اکٹر جری انگریزوں نے وریائے واش کے جنوبی و مرطوب علاقہ فنس میں جاکر بیاہ لی، اور وہاں سے ہرورہ سے زیر علم بارر برجوش مفالله كرت رب - آخركار ان كالمبي قلع وقمع كرويا محيا، ادر أس وقت سے الكلتان بورى طرح وليم كے قبضہ میں آگیا ۔ اس کے بعد اس کا حلہ اسکاف لینڈ مد ہوا، اور وہال کے فرانروا کو اس نے خراج و سنے بر مجبور کرویا اب اچھی طح قابض و مالک موجائے کے بعد وتیم نے بنایت استحکام و استقلال کے ساعد حکمانی مشروع کردی۔ اس نارمن منتح کا تاریخ انگلستان پر بهت گها ایز پڑا، نہ صف اس سے کہ وہیم مے عمد میں اہم سیاسی تغیرات موے بلکہ چاکہ ولیم صرف انگلتان کا بادشاہ ہی نہ تھا بلکه والی ناریندی اور شاه فرانس کی رعایا اور با یا کامخلص دوست تقا ، اسلنم اسکی ان چیثیات کا لازمی نیتجه یہہ تھا کہ انگستان کا تعلق مورب سے دوسرے مالکسے بہت زیادہ ہوجائے ، اور شاہان انگلستان اسٹے بیرونی مقبوقت کے زعم میں اکثر شاہان فرانس سے سرگرم آویزش ہوجائیں، اور انگلستان بھی پاپا کے حالمگیر اقتدار و الر میں سجا ہے۔ جنائجہ اس نتح کے وقت سے انگلستان کا شار دول پورپ میں ہونے لگا، اور پورپ کے دوسرے اقطاع سے اس کے بہت زیادہ تعلقات قائم ہوگئے۔



## باب (۲)

## (\*)<del>\*</del>

## فانس کی سیاسی تا ریخ (۵۸۸ تا ۱۱۰)

افو کو بایشاہ بنانے میں امراء فرانس کا فرعہ انتخاب بہتین شخص پر بڑا۔ یہ تمام امیروں میں بہ لحاظ جاگیر مب سے بڑا اور سب سے زیادہ شجاع عاول ، و نیک کروار تھا۔ اس کی مقبولیت و ہر ولعزیزی میں اس سب سے اور بھی اضافہ ہوگیا تھا،کہ اس کے والد رابرت محکم نے دسلاکمہ میں اہل شال کی مافعت میں فلک پر جال فوا کروی تھی تا اس اس کی تخت نشینی خطرہ سے خالی نہ تھی ، اس لئے کہ چند اور امیر بھی اس لئے کہ چند اور امیر بھی اس کے موئے رہتے متھے۔ کارل اعظم کے اس کی مخالفت پر سال میں اس کا ہم یا یہ سجھتے تھے ، اور اس کی مخالفت پر سلے ہوئے رہتے متھے۔ کارل اعظم کے اس کی مخالفت پر سلے موئے رہتے متھے۔ کارل اعظم کے کہور جانشینوں کے عہد میں اُن امرا نے جو حکومت کے کہور جانشینوں کے عہد میں اُن امرا نے جو حکومت کے کہور جانشینوں کے عہد میں اُن امرا نے جو حکومت کے

ار کان بھی تھے، اپنے اختیارات کو بہت طرحالیا تھا، اور انے عہدوں کو اپنی ہی نسل کے ساتھ گویا مخصوص کرلیا تھا۔ ادر اس طرح فلانڈر، ہوٹیو، انجو، گیسکنی سیس ، وهنیرہ سے امرا ی جاگیرس "یائیگا ہیں" کہلانے لگی تھیں ، اہل شَمَال سے صلے اب مجمی بدستور قائم رہے ، لیکن اور و کو ان کی منت میں میر کامیابی نہ ہوسکی ۔ اورستاف شد کے بعدسے تو آسے ان امراکی سازشول کا تھی، مقابلہ کرنا بڑا جو جارکس ساوہ ہوج كوتخت نشين كرنا جائة تھے۔ آورو اپنے تخت و تاج كے بجانے میں کامیاب رہا، ا آنکہ خستہ و ماندہ ہوکر سفی میں و فات باگیا، اور بجائے اسیے بھائی کے تابر ہے جو وارث صیح تھا، اپنی جانشینی کے لئے مارلس "ساوہ لیے"کو امزد کرگیا۔ مابرٹ نے اس کی تخت نشینی کو تبول کرانیا ، اور اس اطاعت کے صلہ میں اسے فرانس کا صوبہ عطاموا جس میں منجلہ اور شہروں کے بیس ، ٹور، و ارکس مجی

جارس متعدو حیثیات سے اہلیت و قابلیت رکھتا تھا۔
ایکن جس اسانی سے یہ اپنی رعایا کی اظہار وفاواری اور
مواعید پر اعتماد کرلیتا تھا، اس نے اسے ہمیشہ سخت
تعلیف و نقصان میں بہتلا رکھا، اور اسی بنا پر اس کا
لقب «ساوہ ہوج "برگیا۔ اہل شال سے حلے اب مجی
اسی زور شور سے جاری شے، بلکہ اب انکے معض گروموں م

وربائے سین کے وہانے پر اور بھن اور شہروں پر قبضہ کرکے موسیم سموا اسی ملک میں بسر کرنا شروع کرویا تھا سلاف میں چارلی جارلی نے ان کے خاص سفینہ رولفت کو جنوبی سین کی وادی وے دی اور اپنی ببٹی کا کناح اس کے ساتھ کرویا تاکہ وہ سیحیت قبول کرکے اسی ملک میں آباد ہوجا کے۔ یہ ایک وانشمندانہ فعل تھا اس لئے کہ رولفت کا بھی فائدہ اسی میں تھا جنائیے وہ ان شائط کو قبول کرکے وہی سرگیا ورشمال کے جمونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جمونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جمونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جمونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جمونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جمونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جمونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جمونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جمونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ دولیا ہے۔

اب رابرٹ کو یہ خیال پیدا ہوا، کہ سفی میں اس ناحق تخت سے وست برواری کرتی تھی۔ اس نے وواور امیروں کو اپنا شرکب کرے شطرخ کا تخنہ اُلٹ کر اپنے تنین بادشاہ بنالینا جابا۔ سیم میں آن کے نشکر نے عسکرسلطانی کو قریب رہینس کے شکست دی ، لیکن خود رابر لے اس معرکہ میں کام آگیا۔ اس کا لڑکا مبورکو تاج سے وست بوار رہا، اس سے امرا نے رابرٹ سے واماد، روولفت ہف برگندی کو ہاوشاہ نتخب کیا، اور فریب سے جاریس کو گرفتار کریے قید کرلیا، لیکن اس کی بیوی اپنے بی سیت نج کر نکل گئی، اور اپنے باپ ایڈورڈ اکبرشاہ انگلستان کے باس جاکر بناہ لی۔ روولف سنے بارہ برس ک باوشاہی کی ، گو ابتلامی کئی بیں تک اس کی حکومت براے نام ہی متی اسلے کہ اس کے اختیالت بہت ہی محدود تھ ، اور اکثر امرا کو اس کی بادشاہی کے تسلیم کرنے میں کلام مقاراس درسیان میں امرا کی مخالفت میں باعث جند روز کے کئے جارکس بھر تخت نشین ہوگیا تھا ، لیکن بھر معتبد کردیا گیا ، اور وہیں فاقہ کشی سے مرگیا رسوم ہے ) ۔

روهٔ ولف سلط قبه میں لا ولد مرکبیا۔ اور لوئی جہارم کو انگلستان سے بلاکر، تخت اس کے حوا لے کرویا گیا۔ ڈیوک ہوگو یہ و کھیکر کہ باوستاہی میں حکومت تو برائے نام ہے ، اور اً لیے خطرات عظیم کا سامنا ہے، اب بھی تخت وست بردار ہی راہا، اور برستور اپنی خیٹیت صرف مشیر کی رکھی ، جس سے وہ اپنی ریاست میں تھی معقول اضافہ كرسكتا تھا۔ اب اس كے باس حسب ويل جاگير تھيں نیوسٹرلا ، فرانسیا ، ملوے ، شمبین ، حارثرے ، اینو ، وغیرہ ا کرنی بڑی . تا اُنگه سیم هانه میں اس کا تخود انتقال موگیا، اور تلج اس کے مہنت سالہ لڑک توتھیر (م ۱۹۵۹ م کو ملا ۔ مہولکو نے اکیوٹین ، و برگنڈی کی ریاستوں کو بھی اینا خرکی کیا، نیکن قبل اس سے کہ آکیوٹین ایسس کے پرے وظل و تصرف میں آسکے ، وہ فوست ہو گیا۔ اس کے دونوں لڑکے سوگوکییٹ ، و آٹوہ کی ، جراب مالک ہوئے، اپنے نامور باپ ہی کے نقش قدم برطیے،

تاریخ بورپ

اور حنوبی گال میں اپنے مقوضات کی توسیع کرنے لکے . توتمیر ایک قابل شخص نقا ، لیکن اس سے دو سخت خطرناک علطیاں ہوئیں۔ایک یہ کہ اس نے کلیسا سے بگا کرلیا ، دوسرے یہ کہ اس نے کو تصریجیا نے لینا جا ہا ،جو اب جرمنی کے تعبیہ میں تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا اکہ ایک طرف سے ارکان کلیسا نے اپنے سنسل مناقشات سے ستانا سروع کردیا، دوسری طرف اس سے شاہان جرمنی سے بھی جنگ کا سلسلہ مشرقع ہوگیا۔ اس کے ان معاندانہ تعلقات سے فائدہ اٹھاکر میوگوکیسیٹ نے آتو سوم سے دوستی بیلا کرلی ۱۰ور جب <u>تو تھیں نے جومنی</u> سے اعانت جاہی ، تو معلوم ہوا ، کہ اس سے آس بڑے باجگزار و شاہ جرمنی میں میشتر کے دوستی ہے۔ لوکھیر کا انقلاب سے پیشتر می انتقال موکیا ، اور سلامیمه میں اس کا فرزند جاتین ہوا۔ مگر اس کا بھی انگلے سال انتقال ہوگیا ، اور َ اب كارل كى ننل ميں صرف حاربس نواب تو تھينجها باقی رہ گیا تھا، جو اثر و قوت نسے معری تھا، اور اس کئے مطلق توقع نہیں رکھ سکتا تھا، کہ امرا اس کے حق میں راے دینگے۔ اس کے مقابلہ میں میوگوگییٹ کو آتو سوم شاه جرمنی، امرا و کلیسا سب کی تائید عاص تھی۔ اکثرا اعیان ملک اس کے رشتہ مصابرہ میں مسلک سے ارباب کلیسا خانقاہ اس کے محدرو تھے، لہوہ

برابر روبیہ سے ان کی مٹی گرم کردیا کرتا تھا کیس کے لاٹ یا دری ائیدلبون اور دگر یا دریوں نے ملک کے سارے اور عین کو وعوت وی کہ کم بجا ہوکر بادشاہ کا انتخاب کریں۔ اور عین طلبہ میں ایڈ لبرون نے ایک بنایت مدبرانہ تقریر کے بعد، جس کا مقصود یہ تفا کہ طارتس بادشاہی کے لئے موزوں نمیں ، اور تاج موروثی نہیں بلکہ انتخابی ہے ، مہیرگرکییٹ کا نام فرال روائی کے لئے بیش کیا ، اور اس کے فضائل ومناقب کی تفصیل بیان کی۔ نواب فوراً بادشاہی کے لئے نشین منتخب ہوگیا، اور دس نوان کی ساتھ تخت نشین منتخب ہوگیا، اور حسب ذبل لقب کے ساتھ تخت نشین میں ہوا۔ اور اتوام کال ، برش ، گوین ، نارس ، اکیوٹیینین ، گوی ، الیوٹینین ، گوی ، الیوٹین ، کا تا جدار یا

اس طریقہ پر تاج کیٹی خاندان میں آگیا، اوریہ فاندان میں سے زیادہ تک حکمان رہائے وہ تاک اسلام مسلسل تین سو برس سے زیادہ تک حکمان رہائے وہ تاک کوتا جارت کی تاریخ میں اس امر کا بھی مورو ٹی ہوگیا۔ اور اس خاندان کی تاریخ میں اس امر کا بھی اکی اسم افر بڑا کہ اس مرت دراز میں کبھی امیسا اتفاق موا ہی نہیں، کہ خاندان میں کوئی مو وارث ، بابغ ،حکومت کا اہل نہ نکلا ہو۔ اس کے جانینی میں اختلافات، اتالیقی کی اتبریاں اختلافی انتخابات کبھی ہوے ہی نہیں۔ انتریاں اختلافی انتخابات کبھی ہوے ہی نہیں۔

کیپٹ کا یہ خاندان ضعف و قوت دونوں کے آثار اسپنے اندر رکھتا تھا۔ میرونجی و کارلی دونوں نسلوں کی

کلیسا نے تعدیس و تبرکیب کی تھی اور اس کئے ان کی فرانوائی بالكل جائز على ـ خاندان كيب كا تلى بنامتر كليساس كا منون منت تھا، اس کئے خلقت نے ان کی فرا نروائی کو تھی به طیب خاطر قبول کرایا - اس رطرح پاوشاه کی حیثیت گویا نائب اللی، و فرمانروا کے مطلق کی مہرکئی تھی ،جس کا کام فصلٌ خصوات و قیام امن تقادلیکن ایک آور طبقه می تفاه جو زیاده تر امرا بر مشتل تقا، جو ابتک نظام جاگیرواری کے عادی سے، اور جن کے نزویک بادشاہ کی لمطلق العنانی مسلم نه تمی به لوگ بارشاه کو محدود الاختیار سمجھے تھے . یہ لوگ خود مجبوٹے مجبوٹے بادشاہ تھے، اور بجز نام کے ہر طبے سے اپنے تنئیں باوشاہ سمجینے میں حق بجانب کھے کییٹی تاجداروں کو ان خیالات کی توت تسلیم کرنا بڑی شاہی اختیارات محدود رہے، اور اسے ان کمی انتہال خوش نصیبی ہی کہنا جا ہے ، کہ آخر میں یہ بوگ نظام جا گلاری کو تور کر ایک زبروست مرکزی حکومت قائم کرنے میں کاسیاب ہو گئے۔ لیکن یہ کامیا بی کہیں مت میں جاکر ہو لی۔ سو برس سے زیادہ کک سلطنت و اقتدار میں انتثار ہی رہا۔ خاندان کیمپیٹ، اپنے ماتحت حکام کو اپنے عہدوں اور منصبول سے موروثی بنانے سے رو کئے کمی کوسٹسش میں ناکام رہا، اور خود ان کے رقبۂ سلطنت میں غاصبانہ کارروائیوں سے برابر کتربیونت ہوتی رہی ۔ گیارہویں صدی س ان کا

صنعت بے منایت تھا۔ البتہ بارہویں صدی ان سکے موافق آئی ، اور اس وقت سے ان کا اقبال برابر ترتی ہی کڑا رہا۔

مبروگرلیب کا عمد حکومت ، به واوید خالات زمانه جسفرر کامیاب ره سکتا تھا ، را - اس کے باجگراروں نے ملاہموم اس کی حکومت کو تسلیم کرلیا تھا۔ اور اس نے سلاطین جرن وبایا کے مقابلے میں ابنا طرز عمل بالکل خود مختارانہ رکھا۔ اس کے زمانہ میں تومیت کا احساس برابر ترقی کرتا راجب فرانس اور اس کے مسابوں کے ورمیان اختلاف کسانی و اختلاف مرسم کی بنا بر جس قدر بیگا گی تھی ، اس میں اور اضافہ ہوتا رہا ۔

اِس کا فرند و جانشین رابرت ورم دست به تا سست له ) جو تواضع و خلا ترسی کے کاظ سے ''مقعی'' کے لقب سے ملقب ہوا، ایک جوانمرو و جری حکمران تھا، جو لو تھی سجنیا کے لئے بڑی شجاعت سے لڑا، اور اپنے ملک میں متعدد اضلاع اور شہروں کا اضافہ کراییا۔

ہتری اول رسلسنلہ تاسسنلہ) کا عہد حکومت اقتدار شاہی کے حق میں سخت مضر موا ، گویہ باوٹ ہ ذاتی طور پر مستعد بھی تھا اور شجاع بھی - یہ برابران امرا سے مناقشات میں انجھا رہا جن کی الماک اس کی سلسنت کے مسایہ میں تھیں، خصوصاً کہوتے کے سواروں اور نارمنڈی کے زابوں سے۔اس کی ریاست میں سمندر کا چینے کا راستہ صرف دریا کے سین نا ، جس کا جنو ہی حصتہ نارسنوں کے قبصہ میں عقا ، جو اپنی کٹرت لقداد و جنگجوئی کی بنا پر، اس کے خطرناک حرلیف سقے ۔ مہزی اول کو اِس خطرہ کا احساس ہوا ، اور اس نے سم طریقہ پر کوسٹسٹس کی،کہ ناربندی کو ایب خت میں لے آئے ، لیکن ناکام را۔ اس ملاقہ کا نواب و تیم ، جس کو ہم سب فاتح انگلتان کی حیثیت میں جانتے ہیں ، بستور خود مختار رہا۔

قلب اول رسننسار استنسلسه) ارسندی اور ومگیر جاگیرونیح معاملہ میں بالکل اسنے والدیے نقش قدم برطیا۔ وہ انجی اس قدر کمسن تھا، کہ ولیم کو تسخیر انگلستان سے کیا روک سکتا، البتہ اس نے ولیم کے خاندان میں باہمی رخبش بیدا کرا کے اور انگلستان و نارمنڈی کو ایک وورسرے سے بے تعلق رکھکر ولیم کو جتنا نقصان بہنچا سکتا، بہنچا دیا۔ اُس کے جانشین بھی اسی اوش پر قائم رہے ۔ اپنے اور برے باجگزاروں سے وہ بہ کامیا بی متعدد لڑائیاں لڑا، اور اپنی تلمو کے حدوو کو وسیع کرا رہا۔ محاربہ صلیبی اول میں اس کے شرکت سے انکار کردیا، گرنگیوری ہفتم کے مطالبات کو نامنظور کردیا، اور فرانس کے اُس صد کے ساتھ ،جو بایا کا بیرو تھا ، تشدد کا برا و کیا ۔ اُس کا یہ طرد عمل کو کئی بہت کیندیدہ نظر آ ہے لیکن اس سے معاصر تذکرہ نوسیوں سے سخت برہم کردینے

کے لئے کا فی تھا۔ اور اس سٹے انہوں نے عجب عجب معائب کا اس کی جانب انتساب کمیا ہے۔ میزخوری کاہلی ا عیاشی ، ڈاکہ زنی ، اور طرح طرح کی بدکاریاں اس کے سر عقویی گئی میں - بڑا ہے میں اس کی ستعدی میں اس کے فرہی کی وجہ سے ، جو مرض کے درجہ کا ، بہنج گئی تھی فرق آگیا تھا ۔ تاہم اس کے جد کے کارنامے کچھ کم نہیں گو کک کی روز افزوں جاگیرداری نے شاہی اقتدار کو بہت ہی محدود کر رکھا تھا۔ جاگیرداروں کے محل اور قلعے کترت سے تھے، اور بادشاہ کی مرسمت سے مخالفت ہوتی تھی۔مونعظیری کا شہور قصر بیرس کے دروازہ ہی پر تھا ، اور بڑا اندیشہ ربہتا تھا کہ بادشاہ اگر بہت سخت پہرہ کا نتظام کے بغیر محل سے باہر قدم بکالے ، تو خود اپنی ہی شریر تعایا ہے ہاتھ میں گرفتار 'ہوجائے اور بغیر فدیہ دئے رہا نہ ہوسکیگا۔ جاً گیرداری کی یه بدنظی و بد امنی این منتهاع شباب پر تقی اکر لوئی جہارم کے عہد حکومت (منالد تا سساللہ) نے اس کا رخ پلط ویا ۔ اس کے زمانہ یں بادشاہ کی قوت برهی اور طوائف الملوکی و بد امنی گھی ، امن ایک صریک قائم ہوا ، اور جاگیرداری کے رسوم و رواج نیادہ مستحکم و راج کئے ، جن کی وجہ سے نقض امن کے مواقع میں بہت تخفیف ہو گئی ۔ ملک کی حالت اب بھی باکل درست و مطمئن نه تقی ـ تأہم بہت بری بات یہ ہو گئی تقی ، کہ

مکومت و جاعت کے قانون و دستور ایک خاص نیج واسلوب
میں طومل کئے سے سلاطین فرانس کو سلاطین جرتی کے مقابلہ
میں ایک بڑا نفع یہ حال نفا ، کہ فرانس میں جو جا گیریں
لاوارت ہوجائی تقبیں ، وہ بادنتاہ کی ملک ہوجائی تقبیں برخلا
اس کے جرمنی میں بادنتاہ مجبور نفا کہ ایک سال سے اندر
کسی اور کو عطا کرے - اس بنا پر سلاطین فرانس کو اپنے
فلمو میں اصافہ کرنے کا برابر موقع رہتا تھا کے اور سلاطین
جرمن کو یہ بات نہیں حال نھی -

## باب (۲)

جربنی کاتعلق الملی سے رعث تا سفند

کارل و فربیکی معزولی پر ارتونی بخت جرای کا مالک بن بیشا (۱۹۸۸ تا ۹۹) کارل کا جانشین ہوکر وہ سمحتا تھاکہ تام مغربی سلطین اس کے وست مگر ہیں ، چنانچہ اس نے برگزی الملی و مغربی فربیکون کے سلاطین سے اپنی بالائی یا فعالط تعلیم کرالی اہل شال کو اس نے (سلامی سلطنت برئی سفاکا دشکست وی الیکن مورتوبی کی سلافی سلطنت برئی جو اس وقت بوتمی و اسطی پر مشتل ہے ، غالب نہ اسکا جو اس وقت بوتمی و اسطی برئی میں بھی دوبارہ قدم رکھا کو اس کے فتنہ و فسا و کو فرو کیا ، بابا کو ہجوم اعدا سے بخات ولائی ، اور اس کے صلہ میں سروی میں بابا نے بابا کو بہوم اعدا سے بخات ولائی ، اور اس کے صلہ میں سروی میں بابا نے

اس کے سریر تلج رکھا۔

اس کے فرزند لڈوگ دوطفل" (۹۹ - ۱۹۱۱) کا عبد حکومت اتحاد جرمنی کا قاطع نابت ہوا۔ امراے مقامی نے مناصب اور جائیدوں پر قبضہ کر کے سب کو اپنے نا ندان کے لئے موروثی بنالیا ۔ اور جس طرح کارل اعظم کی سلطنت دو چھوٹے صفید تقسیم ہو گئی تھی، اسی طرح آرفولف کی سلطنت فرینکونیا، سیالتی، بوہریا، سوابیا، لوتھیر بنجیا کی یانچ والیوں میں تقسیم ہوگئی۔ بادشاہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاکر ان والیوں میں متعدد اشخاص نمود حکومت پر قابض ہوگئی، اور گویا اپنی اپنی جگہ والی بن بیٹھے۔ ان والیوں کی تقیم نے، جو قبائل کی مقسم بر مبنی تھی، ان بانچوں جرمن قبائل کے تفرقہ د اختلاف کو اور مشخکم کردیا۔ مہر والیت کے باشندے دوسری

ولایتوں سے آزاد و بیگانہ رہ کر اپنے مخصوص اغراض کو قومی اغراض و مقاصد پر ترجیح دیتے تھے۔
لڈوگ دو طفل "کی وفات بر کارل اعظم کی نسل کا فاتمہ ہوگیا ، اور اس لئے ایک جدید بادشاہ کا اتخاب ناگزیر تھا۔ یہ شرف کانرڈ اول (۱۱ ۹ تا ۱۹۵) والی فرینکونیا کے حصہ میں آیا ۔ یہ گو ایک قابل ، دلیر، بیدارمغز فرماں رواتھا اور چاہتا تھا کہ حکومت نہایت شایت اصول پر قائم رکھ ، اور چاہتا تھا کہ حکومت نہایت شایت اصول پر قائم رکھ ، اور چاہتا تھا کہ حکومت نہایت شایت اصول پر قائم رکھ ، اور چاہتا تھا کہ حکومت نہایت شایت اور بالاوستی نسیم کرانے کی سادی زندگی امرا سے اپنی بالاوستی نسیم کرانے کی سعی لا عمل میں صرف ہوئی۔اس نے کلیسا کو اپنا دوست بنایا کو اپنا کو اپنا دوست بنایا کو اپنا دوست بنایا کو اپنا کو اپنا

اور سلافیہ میں التیم کی مجلس کلیسا نے یہ فتولی ویدیا، کہ کارزہ کی مخالفت سے شکفیر لازم آتی ہے ۔لیکن کلیسا کی مدد کے با وجود بھی کانرڈ امرا کو مغلوب نہ کرسکا، اور اپنے بستر مرگ پر آب اپنے سب سے بڑے حریف ہنری آف سیکسنی کو اپنی جائینی کے لئے نامزد کرنا پڑا ۔

سیکسنی و فریکونیا کے امرانے فرزکر میں مجتمع ہوکر رمنری کو یاوشاه منتخب کیا ۱۹۱۹ تا ۳۷) - وه ایک معامله فهم شخص تھا۔ اس نے مشکلات کا اندازہ کرے بجا سے تعود کے کرلیا ، کہ بادشاہت کے بجائے اس وقت صرف امیرالامرائی ہی پر . قناعت کرنا قرین مصلحت ہے۔ خاندان کارل کا اب خاتمہ جویکا تھا۔ امراکا زور توٹرنا نامکن تھا ، اپنی اپنی ولایت میں وہ بالکل خود مختار تھے ؛ اور باوشا ہ کے سامنے اگر ان بر کوئی ذمہ داری عاعمہ ہوتی تھی ، تو صرف ان کے جاگیردار ہونے کی حیثیت سے،اب إدشاہ نے جو محض امیرالامرائی بر تناعت کی ، اس کا ایک اثر بیہ ہوا ، کہ بادشاہ رکو کلیسا کی خاص موافقت کی صرورت باقی نہیں رہی امرا سے اس کے تعلقات بہت اچھ رہے ، چنانچہ اس سے آفاب سے بعد جب لاٹ یاوری منیز نے بہ جیٹیت شیخ انسارلی اس کے سریر تاج رکھنا چاہ ، تو اس نے یہ کہکر اکار کردیا کہ امراکے انتخاب کر چکنے کے بعد کسی مزید رسم کی ضرورت باتی نہیں ۔

سمسلہ میں میگیاروں نے ہو ہنگیری والے سے سکینی پر حلہ کیا۔ ہنری نے اپنے میں مقابلہ کی توت نہ پاکران نے ۹ برس کے لئے سالانہ ایک گرابنہا خراج دینے کی مشرط پر صلح کرلی۔ اس ساری مدت میں ہنری این ملک کی اصلاح کرتا رہا اور فوج کو خوب درست کیا۔ اسکی تیاریوں کا ذکر وڈی کونڈ نے بول کیا ہے:۔

بعض شہروں مثلاً مرسبر ، الیبن کو بڑ لنبر وغیر کو اس نے فلورند کرایا۔ اس میں سنبر بنیں ،کر شہر بناہ کا وجود اس کے زمانہ سے بیشتر بھی تھا، لیکن جرمنوں کے اکثر جرکے کھلے ہوئے وہات ہی میں رہنے کے عادی تھے۔ ہنری نے مرسنت کو بہت ہی رواج دیا، اور یہ اسی کی کوششوں کا نتیجہ ہوا، کہ جرمن شہروں کی لقدا و میں اضافہ ہوا اور اس کے بعد کی صدی ہیں شہریاں کی ایک بڑی بر نوت جاعت بیدا ہوگئی۔ شہروں کی تعمیر سے مجارت کو بھی خوب فروغ ہوا۔ اور ہنری نے فرصت پاکر ایک لشکر جرار تیار کرلیا فنون حرب کی نظیم جنگی کھیلوں کے ذریعہ سے دی جانے لگی اور رسالہ بھی تیار ہوا۔ اب تک سیکس صرف بیا وہ فوج کے عادی تھے۔ رسالہ کے وجود ہیں آنے ہی جو لوگ صاحب مفدرت تھے، وہ تو سوارول کی جیٹیت سے با دشاہ سے مفدرت نہ تھی، وہ جگی ضدمت سے عالیمہ رہر غلام بن گئے۔

بھی حدت کے بھال میں ڈینوں اور مشرق میں سلافون کا ہنگی نے شال میں ڈینوں اور مشرق میں سلافون کا علاقہ وبالیا۔ مسلاکہ میں اس نے میکیاروں کو خراج دینا بند کردیا میتجہ یہ ہوا ، کہ معرکہ ہوا ، اور اس نے انہیں متعدہ معرکوں میں شکست فاش دی ۔ شہر بنا ہ ر رسالہ کے وجود اور بیدل کی قواعد وائی کی علمت غائی اب سب کی اور بیدل کی قواعد وائی کی علمت غائی اب سب کی سمجھ میں اگئی۔ مہزی نے اپنی و فات (۱۹ ۲۹) سے قبل این و فات (۱۹ ۲۹) سے قبل این و فات (۱۹ ۲۹) سے قبل این و فات دارہ میں اگئی۔ مہزی نے اپنی و فات دارہ میں اگئی۔ مہزی نے اپنی و فات دارہ میں این دو اپنا جانشین تسلیم کرالیا ۔

نُوَّوُ اوَل روس و تا ساع و) اینی انداز طبیعت اور اصول حکمانی میں اینی باپ سے مفائر تھا۔ ہمنری کا بڑا دصف اس کا انکسار و محمل تھا، وہ کبھی خیالی باتوں بر توجہ نہیں کرتا تھا، اور اینی حصلوں کو محدود رکھتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا، کہ امرا کا زور توج نا اس کے بس کی بات نہیں وہ سمجھ گیا تھا، کہ امرا کا زور توج نا اس کے بس کی بات نہیں

باب د ک

اور یہ سجعکر اس نے اس کی خود مختاری کو تسلیم کرلیا تھا۔ آتا بہ خلاف اس کے نہایت مغرور و بلند نظر شخص تھا ، شاماعہ حقوق و اقتدار کے متعلق اس کا خیال حدسے گزرا ہوا تھا۔ اسے مرتبہ امیرالامرائی پر تناعت نہ تھی، بلکہ وہ اپنے تئیں كارل اعظم كا وارث شبحقا عقا ـ با دشاه كى شان ظل اللهي، اور کلیسا سے ساتھ اس کا تعلق خاص ،جس پر ہنری نے کبھی توج نہ کی تھی ، آتو نے اسے از سرنو برسانا جا ا- امرا کو اس کا بای ابنا ہمسمجمتا تھا ، آتو نے انہیں اشحت بنانا یا یا ۔ ہنری کو کلیسا کی امداد کی حاجت نہ تھی ، اس سلتے کہ نے امراکو اپنے ساتھ رکھنا مد نظر تھا ، بہ ظلاف اس سے آتے چونکہ امرا کا زور توڑنا چاہتا تھا ، اس کئے کلیسا کی امداد اس کے لئے الزیر تھی ۔ اس کے اتخاب و سخت نتینی کے وقت جو واقعات بیش آئے ، ان سے خود ہی یہ واضح ہوگیا ، کہ اس کے اور اس کے باپ کے خیالات میں کسقدر فرق ہے۔ ہنری کی سادگی طبائع پر گراں تقی ، اور لوگ جاہتے تھے کہ کارل عظم کا جاہ وحشم پھر عود کر آئے ۔ چنانچہ اس عام خواہش کے مطابق قدیم ، دارالسلطنت ساکس جنن تخت نشینی سلمے لئے منتخب کیا گیا۔ تام نواب و امرا ما ضریقے ، اور یه رسم نهایت تنرک وامتیام ے ساتھ انجام یائی۔ اس کے بعدضیافت ہوئی اس میں امرانے باوشاہ کو کھانا کھلایا -سلبرت والی تورین اس کا

حاجب بوا ، ابربارو والى فرنكونيا خانسامان، مرمان والى سوابيا ساتى ، اور آرنولف والى بويريا نقيب -

کین بالآخر امرا آنو کی بد مزاجی کی تاب نه لاسکے- اور اس کے بلند نظر بھائیوں سے ملکر اس کی معزولی کی سازش شروع کی ۔ اب ایک طولانی معرکہ شروع ہوا،جس میں آٹو نے بالآخر تمام امرا کو بین کرکے ان کی ریاستیں اپنے اعزہ کو ویدیں ۔ امرا کے مقابلہ میں دوسرا بلہ بھاری رکھنے کیلئے سَوِّ نے کلیسا سے ساز باز رکھنا ضروری سجھا ، اور اس غرض کے لئے بزرگان کلیسا کو دولت و اقتدار سے پوری طرح بهره ور کرنا شروع کردیا - رفته رفته بزرگان کلیسا کا بھی شار امرایس ہونے لگا۔ آگے جلکریہی روش مفر ثابت ہوئی اس کئے کہ ائندہ جب شہنشا ہی و ریاست مذہبی کے درمیان اخلاف ہوا ، جرمن کلیسا نے اپنے مسنوں کی مخالفت ہی گی-جرمنی کے سمت مشرق میں جو ومشی آباد تھے، الکے متعلق آنو کی ایک خاص روش تھی۔ مصفحہ میں اُسبرگ سے متصل ، دریائے کیج پر اس نے میکیاروں کوشکت فاش دیکر ان کو قبول نصرانیت برمجبور کیا، اور اس*کے* بعد انہیں منگری کے علاقہ میں بساکر ان کی مورشوں کو جیشہ ے لئے ختم کرویا ۔ سلافی بھی اول کا اقتدار تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ، اور ان کے حلوں سے محفوظ رہنے کے لئے ساری مشرقی سرحد پر جا بجا چوکیاں بھا دیں، اور ہوشیار

افسروں کو ان پر تعینات کر دیا۔

سلاقیوں کا نرمبی دارالحکومت اور لاٹ یادری کا مشتقر میجبرگ قرار بایا ۔ ان کے درسیان تبلیغ نبہب کاکام زورشور سے جاری ہوا ، اور اس غرض کے سے آٹو نے ہیو لبرگ ، بریندنبرگ ، مرسبرگ ، زامیس ، این ، وبوین ، می استفیان قائم کردیں ۔ فانقابیں بہ کشرت قائم ہوئیں ، اور راہبوں نے نه صرف فرائض تبليغ ١٥١ كرنا شروع كئے لكه وحشى قبائل ميں تعلیم و تربیت ، تهذیب و شاینگی کے شیوع کا کام بھی انہوں نے اپنے سرلے لیا۔ راہبوں اور یاوریوں کے ہمراہ جرمن مدہرین بھی جاتے تھے ، اور اس طرح سلافیوں کو جرمن بنانے کا کاروبار شروع ہوگیا۔ یہ سہرا آتو اظم ہی کے سر ہے، کہ اس نے سب سے پہلے اس طرز عل سمو اختیار کیا ، جس نے بالآخر وحییوں کو جرمن بنادیا، اور ان کے علاقوں کو جرمنی میں شامل کرا دیا ۔اس وقت مغرب کی طرف جرمنوں کو بڑھنے اور پھیلنے کا کوئی موقع ہی نہ تھا ۔ صرف مشرقی سمت البتہ ایسی تھی، جدھر جرمن بڑے بڑے وسيع علاقے اپنے حدود میں شامل کر سکتے تھے۔ ندہب و تدن میں ان توموں کے جرمنوں کے مطبع ومتبع ہوجا نیکے معنی ہی یہ تھے کہ کھ روزیں ان کی تومیت ننا ہوکر یہ سب جرمن بن جائينگے - اس زمانے سے جرمن تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ، مشرقی علاقوں میں جرسوں کی مداخلت

و پیشقدمی اور ان کی تسنیر کی داستان ہے۔اس طرح رفتہ رفتہ وریائے الب کے مشرق میں جتنا پروشیائی علاقہ ہے،ب سلانیوں کے ہاتھ سے مل کر جرشوں کے قبضہ میں الیا۔ بوہمیا و ہنگری البتہ جرمنی کی وسترس سے باہر رہے ؟ اس کئے کہ آلؤ کے جانشینوں کی کمزوری کے باعث ان قوموں نے اپنا ایک علیمہ و متقل نظام ندہبی قائم رکھا اور اس طرح اپنی قومی استی کو بھی فنانے ہونے دیا۔ ار تولف کی سخت تشینی کے وقت اللی کا ستارہ گردش میں آگیا تھا ۔ ایس میں نفاق و شقاق شد و مد کے ساتھ تائم تفار ملک کا جنوبی علاقہ شہنشاہ یونان کے قبضہ میں تقا ، اور سلی و دیگر جزائر اور بعض بندرگابوں کوملمان وبائے ہوئے تھے۔ خاص شہر رومہ میں زبانی مکوت یالی کی تقى ، ليكن سارا شهر امراكي طوائف الملوكي كا آماجگاه بنا هواتفار بينيوننو و اسپليشو كى ولايتين كويا بالكل خود ختار بهوگئيس. لومبرڈی کے بیبیوں حصہ بخرے ہو کی تھے ، اور ہر حصدالد الملی کے تخت و تاج کا مدعی تھا۔ انہیں مدعیان سلطنت میں ایک لوتھر والی پروونس تھا۔ اس نے منصافحہ میں و فات یا ئی ۔ اس کی وفات بر اس کی بیوہ ایڈیلیڈرایک برگنڈی شہزادی کو ایک دوسسرے مدعی سلطنت نے زبروستی این فرزند کے عقد میں بے آنا ما المراليليداكو یہ تھی طرح تحوارا نہ تھا ۔ اس نے شاہ جرشی سے اسلامیاتی

آت نے فوراً الیس کو طے کیا ،(سلصاف) اور شہزادی کے ساتھ نوو بکاح کرلیار اس کے بعد وہ روسہ پر نومکشی کرا چاہتا تھا، کہ اتنے میں خود جرشی میں بغاوتیں شروع ہوگئیں،اور اسے مجبوراً وطن کو مراجعت کرنا پٹری -

اس اثنا میں ان سیاسی مناقشات کے ہنگامے میں پایکا اقتدار باکل زوال میں آگیا تھا۔ لیوافظم کے سارے کلیسا نے اسقف اظم ہونے کے جو دعوے تعے، وہ ان سیاسی منگامہ آرائیوں میں بانکل غائب ہوگئے تھے ۔ رومہ کے سارے اُمرا ے خاندان مختلف اکرٹوں میں تقیم ہو گئے تھے، اور مرخاندان حسى اينے ہی شخص کو استغف بنانا چاہتا تھا، تاکہ اس منصب کے اقتدار و اختیارات سے متمتع ہو ایک فرق والی البِلَيْسُو تَهَا ، دوسرا برينكر ، اور اسى طرح بيبيوں اور فريق يَتُعُ جو اپنی اپنی مُلّه پر با دشاہت کے مدعی تھے۔ کچھ لوگ فرماں رواے جرمنی کی تائید میں تھے اور کچھ اس کی مظلت کے قطعاً مخالف تھے ۔ ان مختلف جاعتوں کا شدید مجادلہ نا قابل بیان بسیلاک میں آرنولف شاہ جرمنی کا ایک دوست تورموسس ، یایا مقرر ہوا۔ اس کے دور میں لوگوں کو اس سے بے انتہا انوشی رہی ، اس بنا پر کہ وہ جرمنی کا دوست و ہمرو تھا ، اس کے بعد اسپولیٹو کے طرفداروں نے اسلیفن سشم کا انتخاب کیا۔ اسے جرمنی سے اسقدر نفرت تقی، که فاریوسس کی نعش قبرے کلواکر اس بر مقدمہ جلایا۔ نش کو باپاؤں کا لباس بہنایا گیا ، بایا کے تخت برہ اسے بھایا گیا ، اور مجلس عدالت کے سامنے اس پر فرو جرم عائد کی گئی ۔ نتیجہ جو کچھ 'کلتا' وہ ظامر ہی تھا۔ جنانجہ اس کی نفش کی بوری بیجرشی کرکے دریائے شائیر میں اسے ڈالدیا گیا ۔

ان بنكامه آرائيون كا سلسله كوئي جاليس سال يك قامم با-اور امن و نظم ببیرا کرنے کی ساری کوششیں بے کار ہو ٹیل۔ يهال تك كه بالآخر البرك فامي أيك شخص ببيدا هوا ، جو تام مدعیان تخت برغالب اکرخود فران ردا بن سیما سطامین اس کی وفات کے وقت تک اسکا اقتدار نہ صرف شہر رومہ پر ملکہ پایاؤں بربھی قائم رہا۔ اس کے بعاصوں نے ابنی تصانیف میں گو اسے بہت ہی سب وشتم کیاہے ک تاہم اس کے ظلاف میں کوئی مفقول جرائم نہیں سلتے۔ اس میں حکمرانی کی خاص قابلیت تھی ۔ اس نے شبرتی شہنشاہ سے دوستی ہیدا کی ، اور کلونی کے اسقف آور سے یہ فرمائش کی ، که کلونی کی اصلاحات رومیہ کی خانقاہوں میں بھی جاری کرے ۔ البتہ اہل کلیسا کے خیال میں اس کا یہ جرم ا قابل عفو ہے، کہ اس نے پایا کو ہمیشہ اپنا ماتحت سجها ، ادر اس بر ابنا اقتدار قائم رکھا۔ بلکہ اس نے تو يهال تك چام تفا ، كه يايا كا عهده اين بى فاندان كيساته مضوص کرنے ۔ اس کا جانشین اس کا نثانزوہ سالہ فرزند

ياب د ۲،

ٽارنج يورپ

المنبوین ہوا ، اور ووسرے سال اسے بابا کا منصب عامل ہوگیا رکھے۔ ۔ اس نے اپنا لقب جان ہفتہ ہم اختیار کیا۔ اس کے اپنی نمائد نہایت ہی شرمناک و دلت اگنیز رہا۔ اس نے اپنی علانیہ عیاشیوں ، فعاشیوں ، اور برستیوں سے سارے شہر کو اپنے سے بنطن کرویا ۔ روایت ہے ، کہ آخر میں اس نے اور رعایا نے لومبرڈی دونوں نے آٹو سے استداد چاہی۔ چنانچہ آٹو نے بھر آئی کی سرزین پر قدم رکھا، اور سلاف میں اجو تین اس جویثیت شہنشاہ اپنی تلج گزاری کرائے کئی مہینہ مقیم رکبر اقتدار بابا کی بنا متحکم کی ، اور ماک میں از سرنو اس کی اجازت قائم کیا ۔ روسہ والوں سے حلف لیا ، کہ بغیر اس کی اجازت قائم کیا ۔ روسہ والوں سے حلف لیا ، کہ بغیر اس کی اجازت کے وہ کسی کو با با نہ منتخب کریگے ۔

اول درج کی طاقت کے ہونے لگا۔ سلے کہ میں اس نے کو پُرلنبرگ میں اس نے کو پُرلنبرگ میں السے کے ہونے لگا۔ سلے کہ میں اس نے کو پُرلنبرگ میں السے کا جنن منایا، اور یہاں ردمہ، قسطنطنیاور جنگریوں، بلغاریوں، ردمیوں، سلافیوں، اور فوینوں کے انسے سفاواس کی فدمت میں عاضر ہوئے۔ ادر دالیان ہوہمیا و پولینڈ خود ہی عاضر ہوئے۔ چند روز کے بعد ملبن میں اسکی وفات ہوئی، اور این محبوب شہر، میجبرگ میں مرفون ہوا۔

الله اعظم کا عہد حکومت ، جرمنی کی تاریخ تمن میں ایک نام کا عہد حکومت ، ادبر گزر چکا ہے، کہ امرا کا ایک

زور توڑنے کے لئے اس نے کلیسا کو اپنے موافق بنالیا تھا تاہم اس کا اس نے ہمیشہ ہمیشہ خیال رکھا باکہ اس اقتدار سے ان لوگوں میں اخلاقی و روحانی انخطاط نہ بیدا ہونے یائے جنائیہ اس کے زمانہ کے سب یادری و لاٹ یادری نہایت متوزع و عالم تھے۔ اس کے عہد میں علم و زیب رونوں کی ترقی ہوتی رہی۔ اس کے متعدد اعزہ کلیسا کے اعلیٰ عہدہ دار تے ، اس کا بھائی برونو، کولوں کا لاٹ یادری تھا، اس کا ایک فرزند ولیم مینز کا لاٹ یادری تھا ، اس کا بیجا رابر<del>گ</del>، شرایر کا یاوری کھا ، اسی طح اس کے متعدد اعزہ کلیسا کے مختلف مناصب جلیلہ پر سرفراز تھے، اور سب کے سبالج" و کلیسا دونوں کے یکساں خدمت گزار تھے دربار میں کمی قسم کی بد اخلاقی کا گزر نہیں ہونے یا تا تھا۔ آٹو کے گرد و بیش ہیاشہ ابل علم و نفنل كالمجمع رببتا تقاء علم كا برطرف جرحیا تعاید أكثر بثرى خانقا ببور بيس أتعات بصورت تاريخ محفوظ ركهي مج قے - اسی زمانہ میں بعض نہایت اہم تاریخیں ، سوائح عمریاں، نظمیں ، اور ڈراما وجود میں آئے۔جن میں سے بیند کے نام

ليوث يراند كي وو ماريخ آثو " " Liutprand's " History of Otto وقائع كويْدلنيرك \_

Annals of Quedlinburg

Hildesheim

Do St. Gall ر بلديشا تمر

Widukind's Res Gesta Saxonicae

ويدو كغذك تاريخ سيكس

Ekkehard's "Walthari Lied,"

تاریخی نظیں و فرراما مصنفہ ہروط سوتھا، جو گینڈر شائم کی خانقاہ میں ایک راہبہ تھی ، اور جس کی ایک نظم خصوصیت کے ساتھ تابل توجہ ہے ۔

خانقا ہوں میں طریس، وریس، وریس، وریس، وسیسہ و، کا کلام زریہ مطالعہ رہتا تھا۔ آل کے کارل عظم کے نونہ پر ظامی بیت العلم بھی قائم کیا۔ اس نے لاطینی زبان بھی کیا۔ اس نے لاطینی زبان بھی کیا ہوں کے بہ خوبی ہو لئے پر قادر نہ ہو سکا۔اس کے عبد میں جرمن ایک علمی زبان بن گئی ۔ایک اعلیٰ رزمیہ نظم درمیع "کے عنوان سے تیار ہوئی، جس میں حضرت عیدلی کی موانح عمری کو جرمن انداز میں بیان کیا ہے، اور جس کے مطالعہ سے ایس زمانہ کے جرمن رسم و رواج ، طرز معاشرت، مطالعہ سے ایس زمانہ کے جرمن رسم و رواج ، طرز معاشرت، مطالعہ سے ایس زمانہ کے جرمن رسم و رواج ، طرز معاشرت، و خیالات کا حال آئینہ ہو جاتا ہے۔

آٹونے تاج شہنشاہی طاس کرنے کے بعد آٹلی وجرمنی
کے قدیم سیاسی تعلقات کی از سر نو تجدید کی ۔ یہ اتحا د
منتعدد جیثیتوں سے دونوں ملکوں کے لئے مضر نا بہت ہوا۔
اس کئے کہ بجائے خود جرمنی میں اتحاد ، اور مرکزی طاقت میں
تقویت پیدا کرنے کے شہنشا یان جرمنی کی ساری قوست
یا یا کے ساتھ خونریزی ومقابلہ و مناقشہ میں صرف ہونے لگی
اور اسکاسارا زور اٹلی پر لا طاس حلہ کرنے میں منتشر ہوگیا "

تأريخ يورب جس کا نتیجہ آخرکار ہوہنشافن نسل کے عی میں مہلک

ہوا۔ فرانس اور انگلتان اپنے اپنے سلاطین کے زیرگیں علیمہ علیمہ اپنے میں سیاسی اتجاد بیدا کرتے رہے، بخلاف

اِس کے جرنی و اللی میں اب سے کچھ بیٹیر تک امتارتو

و عدم مرکزیت قائم رہی۔ سٹویے ثانی (۹۷۳ تا ۹۸۳) کو ایک قابل شخص تھا' گر انحطاط کی رفتار کو نہ روک سکا۔ بربرلیاں نے سرحدی جوک<del>نکے</del> انتظام کو درہم و برہم کر ڈالا ' اور مشرق میں جزئ بیشقد می تنگا سدباب کر دیا۔ اِس کا جانشین آٹوے 'الٹ (۹۸۳ تا ۱۰۰۲)ایک سه ساله بچه ببوا اس کی ال اور امالیق اِس کی ترمیت اِس امید موہوم کی بنیاد پر کرتے رہے، کہ وہ روحہ کو وارلحکومت قرار ویکر اس کی عظمت رفتہ پھر واپس سے آئیگا۔ اس نے منصب یایا کی اصلاح و رفع شورش کی غرض سے آلمی کے متعدد سفر کئے ۔ طاق میں اسنے اپنے ابن عم گریگوری بنجم کو پایا مقرر کیا موق میں اس نے یہ منصب اپنے آمالیق جربرت کو عطاكيا جو اسك معاصرين مي سب سے بڑا عالم تھا، ادرجس نے اینا نقب سلوسٹر ثانی اختیار کیا۔ ملنٹ میں جرمنی کو امرا اور ررزلو نے حوالہ کرکے آئوے ثالث ولی روانہ ہوا، اور اومٹیاین آل کو اینا مسکن قرار دے لیا۔ آئیدہ سال اس کی موت نے

ا یسے عہد حکومت کا خاتمہ کر دیا ' جو افتدار شہشاہی

و کمک جرمنی وونوں کے لئے یکسال منحسس تھا۔

بنسری نانی (۱۰۰۲ تا ۲۷) الملقب برا ولی نے کلیسا سے رسنت اتحاد قائم کرکے اور جرشتی پر زیاوہ متوبہ ہوکر گرتے ہوئے شابان اقتدار كو ايك صريك سنطال ليا- اور اس كام كو اس کے جانثین حمونرڈ نانی (سورو ما مو) والی فرنیکونیا کے اس سے بہتر طریقہ پر جاری رکھا - اس نے شا لم نہ اُقتدار کو ہر مکن طریقہ پر تعویت دی -برگندی کے شاہ متونیٰ کے وصیت کے بموجب اس ملکت کا بھی وارث وہی ہوا (۱۰۳۱) وہ جرمنی کی ولایتوں پر بھی تابض ہو گیا ، جن میں سے ببغی کو اینے ذاتی تقرف میں رکھا، اور تعفل کو اینے اعزہ میں تقیم کر دیا عظیم النّان جاگیرداروں کی قوت کو تورِّ نے کے لئے اس نے یہ فران جاری کرویا ،کہ رعایا پر حجی ضرمت براہ را بادشاہ ہی کی واجب ہے۔اس نے چھوٹے زمینداروں اور یٹی داروں کی جائداد کو موروثی قرار دے دیا ،جس سے امرا بنیرکی دجہ خاص کے انہیں بین نہیں کرسکے تھے اور آ سے اس طبقہ میں خاص ہردلغرنری لسے حاصل ہوگئ-علاتوں کے حدود کی توسیع، اور بناے طاکت کے استحکام سے انیر ولایتوں کو اپنے قبضد میں لاکر اور پٹی دارو نیس ہر دلوزری ماصل کرے کونرو ٹانی اپنے فزند منزی ٹالٹ (۱۰۳۹ تا ۵۱) کے عد حکومت میں مفدانحالی کی بنیاد فال محیا مَنری ٹالٹ کو گو سُلائیوں اور مِنگیروں کے مقابلہ میں کامیا نہیں ہوئی، تاہم جرمنی کے سرخس امراکو اسس نے

کبی آنجرنے کا موقع نہ دیا۔ نظام جاگیرداری کے اصول کے مطابق ہر امیر دوسرے امیر پرلطور خود اعلان جنگ کرسکتا تھا، چنانچ جس امیر کے پاس کانی فوج جبع ہوجاتی تھی وہ انتقام لینے کے لئے دوسرے امیر پر چڑھانی کر دیتا تھا۔ کلیا نے اس بنا پر کہ کسی سیمی کو خول ریزی جائز نہیں کونیا بیں اس بنا پر کہ کسی سیمی کو خول ریزی جائز نہیں دنیا بیں اس الہی یوں قائم کرنا چاہا، کہ حبک کی قطعاً ماقت کردی ۔ لیکن یہ مکم جب شخر ہو سے نامکن المیل ثابت ہوا، تو اس نے یہ مکم جب شخر ہو سے نامکن المیل ثابت ہوا، تو دو نشر کی میرک کم از کم چہار نسینہ کی شام سے لیکر دو فیل موقوف رہے ہوئی نے یہی نہیں کہ اس اہم پر اپنی منظوری کی مہرکردی ہرکردی جب کردی جب کردی اس اہم پر اپنی منظوری کی مہرکردی جب کردی اس عامہ پر اپنی منظوری کی مہرکردی جب کہ اس اس کے یہ دو اے کو سزا دینا بھی اپنے بیں نہیں رکھا۔

بخلاف کی خریہ و فروخت جائز نہیں رکھی سے شبہ اسقیوں کا تقر اس نے اپنے ہی الم میں رکھا 'آ ہم اس نے انتخاب کرتے وقت ہمیشہ صرف المبیت وصلالیت کو معیار رکھا اس نے خانقاہ کلونی کی تحریک اصلاح میں تمیم کرنا جاہی کرکل کلیا ہے جرئی کی اخلاقی حالت اس کے مطابق ہوجا اس نے خانقاہوں میں مارس قائم کرائے ۔ اور عسام توگوں کے لئے علی و مدارس کھلوائے ' بلکہ امرا کے بجوں سے لئے تو اس نے واضلہ مدارس کا زری قرار دینے کی تھی

تاريح بورب

تجویز کی ۔

ہنری نے روس او ۱۰ میں ) اعلی کا دوبارسفرکیا۔ بیلے سفرس اس نے تاج شہنشاہی سربریہا ۔ یا یا کی عربت بحرسیاسی مناقشات کے جال میں نبیس کر ایک بنیوی منصب آره گئی تھی۔ ہر فراق انبی حسب صرورت رينا ريك عليده يابا منتب كرلتيا تفعا فينانيه حب بنرى أول بار اللی بہا، تو اس منصب کے اسے مین دعومدار ملے ۔ ستری و<del>رومہ</del> کی تمالس ندہبی میں اس نے ان تنینوں یا یا وُل کو معزول کرنے یا یا کا تفزر خود اینا حق نبایا ' اور اس عبدہ بر سووگر والی بینم ک کو سرفراز کیا جس نے مجلیمنط نانی کا لفب اختیار کیا ۔ ہنری نے اپنے بقید عہدہ حکومت میں اسی طرح نین اور یا یا ول کا نفتر کیا ، اور ہمیننه اس کی نظر انتخاب بہترین شخص پریٹری۔ آلمی میں اس نے منصب فروشی کو ہر طرح سے روکا۔ اور امید واران منصب یایا جو کھے آسے رشوت میں دنیا جانتے تھے ، اسے سختی سنّع بنا تھے والس کر دیا ۔ <del>کلو تی</del> اصلاحات کا دائے وربرور وسیع ہو رہا تھا؛ اور یو نکہ ہنسری ته دل سے انکا ہمدر وتھا؛ اس نے خود اِن کی توسیع میں بہت کوسٹش کی اور یا باؤں و دنگر مصلحتین نے ساتھ مل کراس امر کی کوشش على ، كه كليساتكو اس كا واجبي مرتنبه حاصل مو -هنرى تالث باكل مطلق العنان فرمان رواني جابتا تمار

امراء اس سے سخت ناخوش رہتے تھے اس کے موالی میں جب اس کی وفات ہو گئ تو ان لوگوں کو اینے اقتدار رفتہ کے ازسر نو حصول کا خاص موقع ملا۔ اس نکا تششش سالہ بچیہ ہنری چہارم ظاہر ہے ، کہ کیونکر مقابلہ کرسکتا تھا شہنشاہوں نے عرصہ سے ، اور مبنری ٹالٹ نے علی فوس کلیسا کی بڑی مدد کی تھی، اور ان اصانات کے معاوصتہ میں انہیں توقع علی کہ کلیسا ان کا ممنون رہیگا، اور وقت پر ارشے ایکا - لیکن جب از مائش کی گھڑی سر پر بہنجی اور صغیرالس بنری چہارم کو امداد کی خاص ضرورت تیری، تو ارباب کلیسا نے یکٹر اس کا ساتھ جھوڑ دیا، اور اسقف رومه کی تائید و حایت کرنے لگے۔ اب تک شہنتاہو کے ہاتھ میں یایا کا تقرر تھا ، لیکن زمانہ کی گردش سے اب يايا، شهنشا بول كاعزل و نصب اليني بالمتم يس لینا چاہتے تھے۔ اور اقتدار دنیوی کے لئے تنہنشاہ و بایا میں زور آزائی اب شروع ہونے کو تھی ۔ عین اس زمانہ میں جنوبی آلی میں ایک اور قوت وجود میں اربی عتی ، جو اکئے جلکہ بابا کے حق میں نہایت مفید نتابت ہوئی ۔ نویں صدی کے وسط سے اہل اسلام سسلی پر قابض ہو گئے تھے ، اِور اصلی آلکی سے بعض مقالات بھی ان کے تصرف میں آگئے تھے۔ حبوبی اٹلی کا اہم سسہ اب یک شہنشاہ قسطنطنیہ کے زیر نگیں تھا،

اور اسی کے عال اس پر حکمران تھے -مشرقی ساحل پراسکے ب علقے شالاً کوہ گارگنو تک یصلے ہوئے تھے، اورمغرب میں سلرنور تک ، اس علاقہ کے شال میں بعض خود مختار يا نيم خود فنتار رياشين قائم تفين ، مثل سكرنو، امالفي، نيبيكنزا بیوا کینونٹو، و اسپولیٹو وغیرہ کے جن پر آب سک نز شهنشاه جرمنی کا قبصت مونے یا یا تھا نه شهنشاه یونان کا ان ریاستوں کے والی یا تو باہم جنگ ازمائی کرتے رہتے تع اور یا این ہسایہ یونانیوں اور مسلانوں سے معروف سکار ستے تھے۔ ان کی قلمو میں سخت ابتری و بر نظمی فنائع رمتی تھی ، اور ان کا کولی وجود ساسی نہ تھا۔ سلانلہ میں کچھ نارمن بروسلم کی زیارت سے واپس ہمہے تھے، کہ <del>سکرنو</del> کے قریب ان کا جہاز تباہ ہوگیا۔ شاہ سارنو کو یہ موقع غیمت معلوم ہوا اور اس نے مسلمانوں کے خلات ان کی اعانت سے خاص فاکرہ حال کیا ۔ یہ لوگ جب مال غنیت اور انعام واکرام سے لدے پیندے اپنے وطن واپس پنیج ، تو ان کے موطنوں کے منہ میں یانی عمر آیا ، اور اس وقت سے جنوبی الملی ے نارمن ساہیوں نے اپنی ضمات فروخت کرنا مشروع كرديا تقريباً نكالم من والى تيليترني اورساكا مقام ان لوگوں کو بطور جاگیرویدیا اور انہوں نے کچھ اور علالت بھی بزور شمٹیر فتح کرکے اس میں اضافہ کر لیا ۔ اسکے بعد

ماریخ بورب

ایک بار مال غنیست کی تعتیم میں ان سے یونانیوں سے جعگرا ہو پڑا چانچہ انہوں نے ابولی پر مل کرکے اُسے سخ كرايا ـ ادر ايك ممهوري حكوست فاغم كرلى -اس جيموني سي ولایت کا فاتح ولیم" فولاد بازو مقا ص نے این وارث اسینے بھائیوں کو کچھوڑا ' جن میں سے ہرشخص فوصات سے اس کے حدود کو وسعت دیتا رہا۔ سفالہ یں ان لوگوں نے یایا کیو نہم کے خلات اطلان جنگ کیا گر جب سے الیر کرلیا ، تو اس کے قدموں پر گریڑے ا اور اس سے اپنی خطا معاف کرا کے اس کی زبان سے اس ولایت پر اپنی کمکیت کا انتخاق تسلیم کرا لیا عضال مین ان مين كا قابل ترين شخف رابرط مسكرة والى ايوليا كا جانشین ہوا۔ وو برس کے بعد وہ پایا <del>انحواسی</del> نانی (۱۰۵۹ تا ۱۱) کی خدمت پس حافر ہوا' اس کی اطاعت کا حلف انتھایا، اور اس کے معاومہ میں اس کی بارگاہ ے "والی ایولیا، و کیلیریا، وسسل" کا لقب ماس کیا سسلی اور کیلیس کا ایک جزو آب کی سلمانوں سے فنضه میں تھا ، اور اس جدید والی کو ان سے مقابل کرنا خرور تفاریه جنگ ساسته آبسته کوئی ۳۰ سال یک هوتی دی بعد ہی سلمانوں کی توسے باکل فیٹ عمثی نم اورسسلی میں الرس عكوست قائم ہوگئی ۔ رابرسٹ نے محمرانی بہت خوبی سے کی۔ امالق اس کے زمانہ میں آلمی کا

ایک مشہور نجارتی شہر رہا۔ اور سکرتو کے مدارس سے اِس کی نمبرت یں خاص اضافہ را۔ <u>تسطنطنیہ</u> میں بغاوت کی خبر سنکر <del>رابرٹ</del> کو مشرق میں اینے حدود تلمو کی توسیع کا موقع ملا۔ سائلہ میں الیکزیں کوئنس نے علم بغاوت بلند کرکے شہنشاہ نیفورس سوم کو (خارج البلدُ کر ویا تھا، قسطنطین (فرزند نہنشاہ سابق مِيكَائِلَ مِفتم) رابرت السَّرواك وااد تعار اس بهانه سے مر غالباً ورال خود اس تخت پر قبضه عالل كرنے كے لئے مابرٹ نے یونان پر فوکشی کی ۔ گرگموری مفتم نے اسے وها ع خیر وی ، اور وعده کیا ، که وه متنی زمل فتح کرلگا؛ وہ سب اسی کی ملک جائز قرار دی جائیگی ۔ دورازو مجو سال ابرس بر واقع تھا' سب سے پہلے نستے ہوا۔ اب ایکرنیں نے ہنری جہارم شہنتاہ جرشی کی خدمت میں زرِ خطیر ارسال کیا' اور التجا کی' کہ اسی وقت جنوبی آلمی یر حلم کر دے۔ الیکزلیں نے وہنیٹیا والوں کو بھی یہ کہکر تُورُ لیا، کر وہ انہیں بہت کے تجارتی حقوق عطاء کر دیگا، مثلاً بیض محصل سے استثناء اور قسطنطنیہ میں ان کے لئے ایک محلہ مخصوص کر دلیگا۔ تسخیر ڈورازو کے بعد رابرٹ نے اندرون ملک میں پشیقدمی کی کشہر پر شمہر تلعہ پر قلعہ مسخر ہوتے جلے گئے ؛ تا آنکہ ایمیس وقصلی کا بہت سا ملک اُس کے قبضہ میں آگیا۔ عین اس وقت

تاريخ يورب

كَرِيْكُورَى مَفْتَم نِي مِنْ مِنْ مِنْ جِهَارِم وباتا چلا أربا تحت ا رارت سے کمک مانگی - رابرت نے اپنی علم آور فوج کوتو ا پنے فرز در بوینڈ کے سپرد کیا ، اور خود جلد رومہ کی جانب مراجت کی بہاں سے جرمنوں کو نخال کر پایا کو اس نے نجات دی - نیکن تفسلی میں الیکزیس کی بیال علی مکی-بری بڑی رشوتیں دے کر اس نے اکثر نارمن سرواروں کو تُورُ لیا' اور الک کے دوسرے حصوں سے اس نے تازہ کم فوج بھرتی کی ۔ بہ فلات اس کے بویمنٹر کی فوج کی تداد کیھ بیاری کی وجہ سے کیھ ہزمیتوں سے بدول ہورا اور کچہ اس سب سے کہ ایک حصہ کردیف سے ملکیا تھا اور کچہ اس سب سے کہ ایک حصہ کردی سے ملکیا تھا اور کھیا تھا کہ اسکریس نے اسے شکست دیر ایرباطات مک بھگا دیا ۔ ڈورازو پھر الیکرلیں کے قبضرين آگيا، اور بويند ناكام آللي وايس آيا- اب رابرٹ کسکرڑ نے دوبارہ فرحکتی کی ، سکن اس عرصہ میں البِكنريس في ايني ساعلوں كو اِسقدر مشكم كر ليا تعا اكم ابع أن كامياني نه عصل موسكى - آئنده سال (ه ١٠٨) یں اس کی بیوقت وفات نے جنگ کا فاتمہ کردما، اور بویمنڈ نے الیکزیس سے مصالحت کر لی ۔ لیکن رابرٹ مسکرڈ کی دفات کے ساتھ اس کے کارنامہ ننا نہیں ہو گئے۔ اس نے اپنی فتومات سے سنسلی اور مبنوبی علاقہ اٹلی کو متحد کرکے ایک ولایت نہا ریاتھاً

جو آگے چل کر دونوں سسلیوں کی متحدہ مکومت کے لئے سنگ بنیاد ثابت ہوئی ۔ اس کا جانشیں مشنلہ میں آگا بھائی راجر ہوا ، اس کے بعد سانالہ میں اس کا فرزند راجر نیا نی شخت نشین ہوا ۔ اس راجر دوم میں جے قالمیت و دانشمندی ، و بلند نظری ترکہ میں ملی تھی ' اپنی ریاست کو ملکت بنا دیا دستاللہ ) ۔

-----



## و پیداری

زمینداری اصطلاح میں اُن اقتصادی عرائی وسیای تعلقات و حالات کے مجموعہ کو کہتے ہیں 'جو یورپ میں دسویں صدی سے بیرصویں بک قائم رہے ۔ اِن میں سے اقتصادی تعلقات کے لئے رقیت نامر 'کی اصلاح موجود تھی 'جس کا مفہوم یہ تھا 'کہ کانتگار کا نرمین بیرصرت تعمی 'جس کا مفہوم یہ تھا 'کہ کانتگار کا نرمین ہوتی تھی ۔ زمین اس کے استعال میں رہتی تھی ' اور اس کے سا وضہ میں وہ اس کے استعال میں رہتی تھی ' اور اس کے سا وضہ میں وہ اس کے اصل ماک مینی زمیندار کو لگان دیتا تھا ۔ زمین نہاکتھیت خدا کی ملک ہوتی تھی ۔ جازا بادشاہ اُس کا ماک ہوتا تھا ' وہ اُس پر بڑے زمینداروں اور جاگرداروں کو قبضہ دلا دیتا تھا ' اور پھر وہ اُسے جھوٹے جھوٹے

كانتعكارول يرتقيم كر ويتے تھے -

عرانی تعلقات کے اظہار کے بئے رعیت کا لفظ تھا ا جس کے معنی یہ ہیں کہ رقیت اپنے زمیندار کی وست نگر ہوتی تھی ، اور زمیندار اُس کا آقا۔ سیاسی تعلقات کے لئے 'فور فخاری و مطلق العنانی ''کے الفاظ رائج ہے۔جس سے مراد یہ ہے کہ اپنی جائداد کے معاملات میں مبر صاحب اراضی بالکل آزاد و فور فخار تھا۔ یعنی اسپنے حدو و ریاست کے اندر اُسے مبر طح کے عدالتی و انتظامی ، بلکہ ریاست کے اندر اُسے مبر طح کے عدالتی و انتظامی ، بلکہ ایک حدتک وضع قوانین سکے بھی حقوق عصل سے ا جن میں اُس کے اصل مالک کو مداخلت کا کوئی حق نہ تھا۔ گویا مبر صاحب اراضی اپنے حدود کے اندر ، بجائے فود ایک چھوٹا سا بادشاہ ہوتا تھا۔

۔ نظام زمینداری کے حقیقی اصول یہ تین چیزیں تقین ۔ بیٹہ اراضی، زمینداری ، و خود مختاری –

ب کارل اعظم کی دفات کے بعد دو صدیوں کہ جو ابتری و بہ نظمی پھیلی رہی ، اتنے زمانہ کک یہ طالت قائم رہی نوو اُسی کے زمانہ میں ، طور اُسی کے زمانہ میں ، حکومت میں بوری مرکزیت بیما یہ جو نے یا تی تھی ، بینی رعایا کا براہ راست اسکی ذات سے ساتھ تعلق قائم نہ ہوسکا تھا ۔اس کا سارا زمانہ فراں روائی اسی کوشش میں صرف ہوا تھا ، کہ مرکزیت اور بنی ذات کے ساتھ وابنگی بیدا کرے ، اور مختلف صوبوں میں خود مختاری کی جو سخریک بیدا کرے ، اور مختلف صوبوں میں خود مختاری کی جو سخریک

تاريح يورب

شایع ہو رہی تمی ؛ اسے مثائے ۔ اس کا نظام حکومت بجائے نور کمزور و نائض نہ تھا' البتہ صرورت ہے مر**ت** اس کی تمعی اکه اُسے جلانے والا کوئی زبر وست شخصیت کا اسنان ہو ۔ اس کے جانشین چو ککہ اس قدر قو کی نہ تھے، اس لئے نویں اور دسویں صدی کے سرکش لوگوں اور امیرول کی تشکش سے سلطنت یارہ یارہ بوکر ره شنی با د شاه بین کانی توت نه نفی<sup>؟،</sup> میم<sup>ر ته</sup> خر نظم و مرکزیت کون ید اکرتا ۱ اور توانین کا نفاذ کو ن کڑنا ؟ نیتیجہ یہ ہوا ، کہ لوگ بے نون و خطر کا لون نشکنی كرف كل من بهزر وست زير دست كوسينان لكا، اً س کے مال وجا نداد پر فیصنہ کرنے لگا ' کمکہ اکثر توی دست اشخاص کمزورول کو زمیر دسنی اینا غلام اور انبی رعیت بنانے لگے۔ اس کلم دستم سے عبدہ کو جرمن جو دور شمشیر، کہتے ہیں تو کچھ بیما نہیں، اِس لیے کہ واقعتہ امس زمانهٔ بین باکل "حب کی نیخ "س کی دیگ" برعمل نها. حکومت کی طاقت معطل تھی رعایا کو مجمورا آ انبی حفاظت نودكرنا يرش في تنمى مورخ كمناب ، حكم فرأ ل روا ' فرال روائی سے مطلق عاری تعاد أور فقط امن سے بو فرائفن اس کے ذمہ نصے ، علا ان کی انجام دہی سے کئے یا دریوں، امیروں، اورسرداروں کی بنا میں آنا برتا تما "جب رعایا نے راعی کے فرائض فود اپنے ہاتھ

میں لے لئے، تو لامحالہ کثرت سے جدید مراسم وستور بھی وجود میں آ گئے ۔ انہیں کا مجموعہ نظام جاگیرداری کہلاتا ہے ۔ کمزور مخلوق کو جب اس کا آسرا نہ 'رہ جاتا کہ حاکم فْمَاكُمُوں كى دستبرد سے اسے بيا سكے گا' تو اکثر چارہ كار صفّ یہ رہ جاتا ، کہ وہ اپنے تئیں کسی بڑے پاوری یا امیر کی حفاظت میں دیرے ، اور اس کی رعبت بن حا یہ تغیرات سب نویں اور دسویں صدی سے دور برانی میں ہوئے۔گو اس میں بھی شک نہیں، کہ اس سے پیٹیر بھی بعض ایسے رسم و رواج یورپ کی بعضِ قوموں میں موجود تھے، بن میں اس نظام جاگروار کی کچہ جملک نظر آتی ہے، (مثلاً جربنوں کے بال " Comitatus " یا کال کے ہاں "Commendation" لیکن محض ان چیروں سے نظام جاگرواری کی ترکیب نہیں ہوسکتی تقی، تاومتیکه نوین اور دسوین صدی مین بورت بیا قتصادی عران و سیاس حثیت سے برنظمی نه پیدا ہوئی ہوتی۔ كارل اعظم كے زمانہ میں عهده داروں كا عزل ونصب تمام تر آس کی مضی و خوشی پر منحصر تھا - اس کے کمزور طانشیوں کے زمانہ میں یہ ہوائک اکثر عہدہ دار اینے مناصب كو اپنى ذات كے لئے دائى ' بكر اپنے خامدان كے لئے موروثی سمحفے کگے۔ اور یہ حرف ان کے زبانی دعوے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ توتِ سلطانی کے علے الرغم اپنے إن

تاریخ بورپ

دعاوی کا علاً نفاذ ہی کر لیتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح رفتہ رفتہ مرکزی حکومت کے عدالتی' انتظامی' و فا نون سازی کے اختیارات سب اس کے باتھ سے تخل گئے کارل اعظم اپنے خیرخواہ عہدہ داروں کو جاگیریں اور زمینیں عطا کرتا کھا۔ اس کے جانشینوں کے جہد میں وہ عہدہ دار ان جاکدادوں کو اپنے فائد کے ساتھ فتص کرکے علا ان کے پورے مالک بن مبھے کو برائے نام اب بھی یہ زمینیں سلطانی کہلاتی رہیں۔

اکثر جن کے پاس معافیاں علی آئی تقیس انہیں ان کی زمینوں سے بینل کرکے زیروسی رعیت بنالیا گیا ۔ بہتوں نے یہ رنگ دیکھ کر اور اپنے تیس خطرات میں مبتلا پاکر ازخود اپنی زمینیں کی بڑے زمیندار کے حوالہ کردیں، اور اس کی بناہ میں ایکئے اس شرط پر که وه انہیں اپنی رعیت کی حیثیت سے پر وہی برینیں عطا کردے ۔ یاد ہوگا کہ عمینی اور ساتویں صدی کے شہنشاہوں کے زمانہ میں بھی کوست کی سخت گیردوں اور شکس کی زیاد تبول ے مجبور ہوکر لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ پہلے تمام زمینیں معافیوں کی حیثیت رکھتی تھیں' نسکین رفتہ رفتہ بارصویں' صدی کے آخریں یہ شلم ہو گیا کہ رعیت واری ہی کا اصول مناسب ب اور سب کواکسی زمیندار کی رعیت بن کر ربهنا چائے۔تیرصویں صدی میں مغربی و شالی پورپ میں شاید ہی کوئی قطعہ زمین ہو، جو اسس آصول کے اثر سے متننی ہو۔ خلاصہ یہ کہ اب رعیت کے یاس جتنی زمینیں تغیب، وہ یا تو خصب کی ہو لئ تھیں ، یا عطا کی ہوئی ۔ اور یا وہ جن سے ازخود دست برداری کرلی گئی تھی ۔

زمیداری بو بجائے خود نیتجہ تھی بدنظمی و بد اسنی کا كيوكر مكن عما ، كه اس مين يكساني و يكرنگي لمحوظ رہے ۔چنانچہ ہر صوب کی زمینداری دوسرے صوب کی زمینداری سے مختلف تقی ۔ ایک عام بلجیل اور انتشار کے زمان میں جبکو جس طریقہ میں سہولت نظر آتی وہی اختیا کرتا۔اس بنا پر زمینداری کو ایک متنقل و مرتب نظام مجمناصیح نہیں جیسی برنظمی اس زانہ میں شائع تھی ا بعینہ اُسی طرح یہ نظام زمیداری مبی نظم سے خالی ہے یبی سبب ہے کہ کوئی کلیہ اس کے متعلق قالم ہی نہیں ہو سکتا۔ ہر کلیہ میں اکثر مستثنیات میں گے۔ انوی حثیت ہے اس کی تقلیم کرنا چاہئے۔ تو یہ بھی نہ بن بڑے گا اس کئے کہ اس کے اقعام و اصاف بیٹیار ہیں' اور اس کے اندر تنوع کی کولی صربیس عرض نظام کے اگر یہ معنی ہیں کہ اس سے اندر کسی تعتمر کا نظر ترتیب کیسانی و کر بھی ہے تو زمیداری پر نظام کا اطلاق کسی نبع سے مكن نہيں -

اس صورت حال میں اصلاح کا پہلا قدم اس وقت فرصا 'جب ہنری سوم نے اس کا اعلان کیا کہ وہ اس عامہ کا محافظ ہے اور جو کوئی اس میں خلل انداز ہوگا وہ اپنی پاداش کو پہنچگا۔ اس سے ذاتی نزاعات دخانہ جگیو کئی کئی تھر روک تھام ہو گئی اور نویں و دسویں صدی کی طوائف الملوکی میں ایک حدیث اصلاح ہوئی ۔اب برموں و دستوروں میں ایک حدیث نظام و انفیاط پیدا ہونے گئی نورش و بد امنی میں کمک کی حافظ و مرتب ہونے گئی شورش و بد امنی میں گئی کی حافظ و مامون ہوگئی گئی تورش و بد امنی میں گئی کی حالت نی ایک سرمورنے گئی شورش و بد امنی میں گئی کی حالت نی ایک میں مولئی شورش و بد امنی میں اور اسی کے حالت نی ایک سرمورنے گئی شورش و بد امنی میں اور کھنے کئی نورش و بد امنی میں میں کئی کارو بار کو ترتی ہونے گئی اور کیارہ بار کو ترتی میں بھی اور پھیلاؤ سرمی کا زمانہ گزرنے کے ساتھ اس میں بھی اور پھیلاؤ پیدا ہوتا گیا ۔

سیسا بھی زمیداری کا ایک جربن گیا تھا۔ اس قتل و نارت شورش و نساد کے زانہ میں ' قراقوں و رہزنوں کے باتھ نہ کلیا کا ادب المحوظ رکھ سکتے تھے نہ کلیا کا احترام۔ اس لئے عام اشخاص کی طرح کلیا اورخانقاییں بھی اس پر مجبور تھیں' کہ ظالموں کی دستبروے کی زبروست کے سایہ میں پناہ لیں۔ چنانچہ اکثر اوری و راہب سشیخ خانقاہ یا بزرگ کلیا' اپنی خانقاہ یا اپنے کلیا کو کسی زمیدار کی ملک میں قرار دیکم خود اس سے کلیا کو کسی زمیدار کی ملک میں قرار دیکم خود اس سے وست بروار ہوجاتے جو بھر انہیں وہی چنریں براخدلگان

رے دیتا۔ الیے کلیساؤں و خانقا ہوں کی حیثیت تا نون کی نظر میں محض رعیت کی متی ' اور ان پر سارے دہی واتف عايد ہو جاتے تھے' ہو عام رمیت پر ہوتے تھے ۔ اصولاً زمینیں اب بھی کلیسا کی ملک تمیس اور کوئی انہیں زمیمی مقاصد سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن علاً بر کیفت تھی' کہ گیارصویں صدی کے عہدہ داران کلیسا چونکہ على العموم متابل ہوتے تھے اور ان كى جاگيريں موروثى ہوتی تھیں' اس کئے یہ ضور تھا کہ ان کی ادلاد کی پرور و پرداخت انہیں جاگیروں سے ہو۔لیکن چوکھ یہ ضروری نه تھا کہ ان کی ادلادیں بھی آنہیں کی طرح سوسلین کلیسا میں سے ہوں؛ اس کئے اکثر یہ جا مُداویں مذہبی ہا تھول سے کل کمہ ونیا داروں کے پاس چلی جاتیں ۔ پادریوں کے لئے ازدواج کی جو خانعت ہوئی، اس کی ایک بری مصلحت یہ بھی تھی' کہ کلیسا کی زمینیں کلساکی ملک سے باہر نہ جانے یائیں۔

زمین 'جاکداد' منصب 'عہدہ ' ان میں سے ہو شے بھی عطا ہو سب کے لئے عام اصطلاح ''جاگیر" کی تھی ۔ زمیندار وہ شخص تھا' ہو یہ جاگیردار عطا کرتا تھا' اور رعیت اس شخص کو کہتے تھے' جو مورد عطا ہوتا تھا جسکی بیٹہ اس کو کہتے تھے' کہ رمیت اپنی زمین کسی دوسرب شخص کو لگان پر دے 'گویا یہ تیسار شخص رمیت درجیت شخص کو لگان پر دے 'گویا یہ تیسار شخص رمیت درجیت

"اریخ بورپ

باب د ۸ )

ہوتا تھا۔ رعیت بنانے کی ایک خاص رسم ادا ہوتی تھی جس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو شخص رعیت بننا چاہتا ہے ' وہ زمیدار کے سامنے بربہنہ سر دست بستہ آسے جھکے' تلوار اپنی کمرسے کھول کر اُسے بیٹیکش کرکے اور کچھ 'بندسے ہوئے فقرے کہے جن کا نشا یہ تھا' کہ وہ آج سے اُس کا خادم ہوتا ہے' اور آئن ہا تھا' مام ذائف خدمت ادا کرے گا۔ اس پر زمین را اُس کا صلف آس کا سر زمین سے اٹھا تا کھا' اور اس کا صلف وفا داری قبول کرکے کئی خاص عمل سے دشلاً ایس تلوار عمٰ وفا داری قبول کرکے کئی خاص عمل سے دشلاً ایس تلوار عمٰ یا انگوشی وغیرہ عطا کرکے ) اُسے جاگیرہے سرفراز کرتا۔ یا انگوشی وغیرہ عطا کرکے ) اُسے جاگیرہے سرفراز کرتا۔ یا انگوشی وغیرہ عطا کرکے ) اُسے جاگیرہے سرفراز کرتا۔ دبیند سر رہے۔

اور اتنا سامان بہم پہنیانا وشوار ہوگیا۔ بھر دور دراز مالک پر فوج کشی کے وقت بھی یہ ضرور تھا، کہ کچھ لوگ وطن میں رہ کر کاشت کریں ۔ کارل اعظم کو یہ پورا حق طاصل تھا، کہ جس وقت، جس مدت، اور جس صوبہ کے لئے چاہے ' فوج طلب کر سکے لیکن رفتہ رفتہ وقتہ کی اس میں دو قیدوں کا اضافہ کو لیا تھا۔ ایک یہ کہ وہ سال جسر میں حرف بہر و فوج کا کام کریں گے۔ دوسرے یہ کہ اپنے وطن سے فوج کا کام کریں گے۔ دوسرے یہ کہ اپنے وطن سے بہت زیادہ فاصلہ پر نہ جائیں گے۔

زمیندارانہ فومیں براہ راست بادشاہ طلب ہیں کرسکا کھا کہ مقا کہ ہوا ہے بڑے زمیداروں کو طلب کرتا تھا کہ وہ اپنے باہی اپنے ہمراہ لے کر آئیں یہ لوگ اپنے پنے داروں کو طلب کرتے تھے ادر وہ اپنی رعیت کو وہ بینی سلل۔ طاہرے کہ اس طرح کی جمع کی ہوئی فوج اگر فراہم ہو بھی جاتی تو کس کام آ سکتی تھی ۔ لیکن فوج اگر فراہم ہو بھی جاتی تو کس کام آ سکتی تھی ۔ لیکن ان کے بے مصرف ہونے کے باعث بنگ تو ٹل نہیں سکتی تھی ان کے بے مصرف ہونے کے باعث بنگ تو ٹل نہیں سکتی تھی ان کے جمع کی ہوئی میں کئی اور ان کی مستقل فوج قبی اور ان کی مستقل فوج قام کی ۔ دوران جنگ میں رعیت سے فرائفن حسب ذیل ہوتے ہے۔

(١) آتا كا مُحور الكربيكار مو جائے ، تو رعيت اينا مُعورا

بیش کرے ۔

(۲) آقا جس وقت خطرہ میں ہوا رعیت کو چاہئے اکہ اپنی جان پر کھیل کر اُس کے بچانے کی کوشش کرے۔ اپنی جان پر کھیل کر اُس کے بچانے کی کوشش کرے۔ (۳) آقا اگر گرفتار ہو جائے ' تو خود رعیت کو اس کا فدیہ بنکر جانا چاہئے۔

زمیدار کو روپی حاصل کرنے کے متدد مواقع حاصل رہتے تھے۔ زمیندار جب اپنے بڑے کڑکے کو نا سُف بناتا کیا اینی لڑکی کی شادی کرتا کیا خود کہیں گرفتار ہموجاتا ا ان میں سے ہر موقع پر اُسے پوراحق حاصل تھا کہ رعیت میں جتنی رقم دینے کی سکت ہو' اس سے وصول کرے ۔ ان رقوم سے لئے نذرانہ کی اسطال حتی ا اور یه متقل طور پر بند طه جاتی تھیں ۔ کوئی شخص جب مرحاتا اور اس کا فرزند اُس کی جاندادکا وار ہوتا' تو وہ اپنی ایک سال کی آمدنی نذر کرتا اسی طرح مذہبی مناصب میں بھی دستور تھا' کہ جب کسی شخص کو اول اول اسقفیت سما عهده ملتا و اینے پہلے ببال کی آمدنی 'ندر کر دبینا اس کا فرض تھا۔رعیت میں سوئی تھی جب مرجاتا' تو اُس کی جا مُراد زمیندار کی مکک ہوجاتی جس کا اختیار تھا کہ جے جاہے اُسے عطا کرے کوئی رمیت اگر اپنی زمین کا دوسرے سے تبادلہ کرنا چا توہیلے زمیدار کی خدمت میں نذرانہ پیش کرے اِس کی

تاريخ بورب اجازت حاصل کرتا۔ کسی رعبیت پر اگر غداری کا الزام عائد ہوتا تو زمیندار کو اس کی زمین ضبط کر لینے کا پورا حق حاصل رہتا۔ انگلتان میں بادشاہ، رعایاً کے بلوغ و ازدواج کا بھی ذمہ دار رہتا ۔ لینی کوئی رعیت اگر نا بانغ اولاد چھوڑ کر مرجاتی کو اس سے سن بلوغ کک بادشاه می اُس کا نگران رہتا' اور اُس کی طائداد و آمانی ب إدشاہ ہی کے ہلتے میں رہتی ۔ اور تیھیر اس کی شادی بادشاہ ہی کی منظوری سے ہوسکتی تھی' جس کے لئے ایک معقول رقم ندرانہ کی بیش کرنا پڑتی زمینداروں کو ایک نہایت کالمانہ حق رسد رسانی کے متعلق حاصل تھا۔ یعنی جنِ مقاماتِ سے زمیندار مع آئی حشم و خدم الله مع الني الشكر مع الزرا وإلى مع باشندوں پر اس سارے انبوہ سے کئے رسر بہنجانا لاری تقا۔ اور صرف سِان خوراک ہی نہیں بلکہ سانان إربرداری کے لئے گھوڑوں اور کاٹریوں کا انتظام بھی رعیت سے سرتھا۔

رعایا سے انواع و اقسام کے لکان وصول کئے جاتے زمین کا لگان الگ مکان کا الگ آتشخانه کا الگ سکائے ہیں جمیر وغیرہ خاتلی جانوروں پر الگ ۔ غرض لگان کی بیسیوں قیمیں تھیں ۔ اس کے علاوہ رعیت کی تهام پیداوار غله گھاس' مغول' شهد' موم' غرض سرشے

میں زمیدار کا مجی حصہ ہوتا عمار نبیندار کے ملوکہ جنگلوں اور چراگاموں میں جانوردں کے چرانے، اُس کے جنگلوں سے کرمیاں لانے اور اس کے میشموں سے مجھلی پکڑنے 'ان سب سے لئے الگ الگ لگان دینا ہوتا عدّا ۔ کاشتکار فصل تیار ہو جانے پر ایک مدت معین کیک نه غله فروخت کر شکتے تھے' اور نہ نزاب تیار ہو جانے پر شراب ہے اس سے کہ اتنی مدت تک ان پر زمیندار کا تصرف کابل ربتا تھا۔ وست یر فرض تھا' کہ زمیندار کے تتنور میں روٹیاں کائین اس کی چکی میں غلہ بیسیں ' اس کے شرابخسانہ میں شراب تیار کریں ، اور ان میں سے ہرعل کے لئے انہیں ایک خاصہ معاوضہ نقد کی نہیں بلکہ جنس کی صورت میں اوا کرنا ہوتا تھا۔ زمیندار پورا جاز ہوتا تھا'کہ رہیت کے غلہ' شراب' یا جس شے پر چاہے، قبضہ کرلے ' اور جب اور جس طرح چاہے اُسکی فیمت ادا کیے ۔

رعیت پر یہ بھی واجب تھا'کہ سال میں ایک مت مین کے لئے زمیندار کے باں کام کرے۔
دمیندار کے کھینوں کی کاشت کرنا' اس کی فصل کی خبر رکھنا' اس کے لئے شراب بنانا' اس کے لئے گھوڑے اور گاڑیاں بہم پہنچانا۔ اس کے بال جلائے گھوڑے اور گاڑیاں بہم پہنچانا۔ اس کے بال جلائے

کے لئے کلڑی چیزا' اس کے تعمیرات کے لئے اینٹ چھر فرا ہم کرنا' اس کے مکانات و عارات کی مرست کرتے رہنا' اس کی سٹرکوں اور رہنا' اس کی سٹرکوں اور پلوں کو درست رکھنا' وغیرہ' غرض اسی طرح بیوں فراکھن رئیت کے سر تھے ۔

زمیندارکو رحیت کے تمام فصل خصوات کا بھی افتیار تھا۔ تمام مقدات اُس کے عدہ داروں کے سامنے بیش ہوتے تھے۔ جرائم پر جو جرائے ہوتے تھے۔ ان کی رتوم وہی وصول کرتا تھا۔ ہر جرم کے لئے اوان یا جرائم کی ایک مفوص رقم مقرر رہتی تھی اور اس لئے فصل حضوات ویدندار کے لئے بجائے فودایک اس لئے فصل حضوات ویدندار کی عدالت سال میں تین بڑا ذریعہ آمدنی تھا۔ زمیندار کی عدالت سال میں تین بار قائم ہوتی تھی ۔ شروع شروع ہر موقع پر کل وحیت نے کا حاضر ہونا خروری تھا۔ لیکن آگے جل کر رحیت نے اس سے پریشان ہوکر کچھ فیس کے معاوضہ میں حاضری کی تید سے اپنا بہجھا چھڑا لیا۔

زمیندار کے خاص و آہم ترین حقوق حب بالا تھے۔ قدرتی طور پر زمینداروں کا کائدہ اسی میں کھا'کہ جہاں کک مکن ہو' ان حقوق کی تعداد ہیں اضافہ ہوتا رہے برخلان اس کے رعیت کی آرزویہ رہتی کہ جہاں تک مکن ہو ان میں کمی اور ان کی آزادی و

خود ختاری یں اضافہ ہوتا رہے ۔ لیکن ظاہر ہے، کہ رعیت کے باتھ بیر ہرطرح بندے ہوے ہوتے تھے۔ اور زمیندار کے اختیارات اس قدر وسیع تھے، ک وه جب چا بتا' تو ان کی زندگی کو دو بھر بنا دیتا۔ لک بڑے بڑے علاقوں اور تعلقوں میں منتقسم ربہتا' جن پر زمینلارو کی حکبومت قائم رہتی یہ زمیندار خود اور کوئی کام تو کیا خرتے محض مگرانی تک مجھی نہ کر سکتے۔ ان کا سارا کام ان سے مختار و کارندے کرتے۔ یہ مختاری کا عہدہ اکثر ایک جاگیر ہو جاتا۔ مركبهي كبهي اس كے لئے زمين كاكيجه حصد ألك كر ديا جاتا۔ فتار کو کوئی مخصوص تنخواه نه ملتی - بلکه اس کا فرض ہوتا "کہ خود جا کداد میں سے اپنی تنخواہ نخال لے وہ حائداد سے کیا' رعیت ہی کے حقوق یا ال کرکے اپنی تنخاه نحالتا۔ زمیندار کے لئے ایک مخصوص مستقر ہوتا تھا' لیکن بڑے زمیندار اس کے پابند ہوکر نہیں رہتے تھے' وہ پھرتے ہی رہتے تھے اور ان کی بجائے یہی مختار صاب وإلى مقيم ربع - اس كان ك اطراف زمينداركي ذاتي اراضی بہت ہی ہوتی ۔ اور چوبکہ رعیت پر زمیندار کے باں مزدوری واجب تھی 'رمیدار کو اپنی اراضی کی كاشت مين كبهي دتت نه هوتي -

وال کاشت اراضی کے حصہ بخرہ ہوکر جو حصہ جس کاشتکار کے باس آتا' وہ اس کاشتکار کے خاندان کے ساتھ مضوص ہو جاتا۔ کائٹکار چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایک دوسرے سے متصل رہے، اور انہیں کا مجموعہ موضع کہلاتا مقارگاؤں کے تمام لوگ گنوار کہلاتے ۔ اور ان کی دو قسیس تھیں، آزاد وغلام یا احرار و عبید ۔ لیکن خود ان دو تقسیموں سے اندر بیسیوں تقیمات دور تھیں ۔

اس وقت کی کل آبادی تین طبقوں میں رکھی جا سکتی ہے۔ ایک کا تشکار کی یا اہل دیہات ووسرے کاروبازی انتخاص یا اہل شہر تیسرے امراء جو ان دونو طبقوں کے گویا آقا و فتار ہونے تھے۔

قدیم زانہ شہنشاہی کی غلامی اب رعیت داری کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی اب غلام خریہ و فروخت ہونے کے بجائے کاشت پر لگا دئے جاتے تھے۔ اب وہ شادیاں کر سکتے تھے ، اور حب تواعد زمینلای انہیں کوئی قطعہ اراضی کاشت کے لئے مل جاتا تھا شروع شروع زمیندار کو رعیت پر تشخیص لگان کے اضیارات کامل حاصل رہنے تھے ، لیکن رفتہ رفتہ وہ محدود ہوتے گئے ؛ رعیت ایک بندھی ہوئی رشم سالانہ لگان کی دیتی تھی ، اور اگر اس کا کوئی فرد کسی دوسرے علاقہ میں شادی کرنا چا ہتا ، تو اس کے لئے دوسرے علاقہ میں شادی کرنا چا ہتا ، تو اس کے لئے اسکے دوسرے علاقہ میں شادی کرنا چا ہتا ، تو اس کے لئے اُسے ندرانہ دینا ہوتا ۔ وہ اپنی جاکداد کو اپنی خوشی سے

*- ارسخ بورب* سی طرح الگ نہیں کر سکتا تھا۔بلکہ اس کی وفات برلازی طور پر اس کی جاکداد زمیندار کے قبضے میں جاتی تھی۔ومیت کو افتیار نہ تھا کہ اپنی زمین چھوڑ دے۔ تاہم رہبت سی رعیت اپنے زمینداروں سے بھاگ کر اور اکنے تسکیر آزاد ظاہر کرکے دوسری جگہ ملازمت قبول کرلیتی تھی اور گو جب بیتہ چل جاتا تھا تو یہ لوگ بھراپنی سابق جگہ پر بہ جبر دانیں لائے جاتے تھے کیکن فرمت کلیسا میں شرکی ہو جانے سے یہ لوگ آزاد ہوجاً ، تقے؛ اس کے علادہ حصول آزادی کے اور بھی بیض طریقے تھے ' مثلاً ایک صورت یہ تھی 'کہ رعیت باقاً عده دست برداری کهدرے ، اینا تمام ما ل و اسساب چھوڑ جائے ، اور اس علاقہ سے یا ہر چلی جائے۔اس طرح آقا بھی اس کا مجاز تھا' کہ ایک مخصوص رقم لیکر رعیت کو آزاد کردے ۔ اور چونکہ اس میں آقا<sup>ا</sup> کا مالی نفع کا فی ہوتا تھا' اس کئے یہی صو<del>ر</del> عام ہوگئ ۔ اس میں زمیندار کا کوئی نقصان تو ہوتا نه تلها اس کئے کہ رعیت آزاد ہوکر بھی ہر حال آگی رعیت ہی رہتی تھی ' اور اس کی زمین کی کاشت اس پر فرض رہتی تھی ۔ بلکہ سراسر نفع ہی ہوتا تھیا' اس معنی میں کہ معقول رقم زر نقد میں مل جاتی تھی لیکین زمیندار مس طرح رعیت کو آزاد کرنگیا مجاز تھا، اسی طرح آزاد ول کو

غلام بنا لینے میں بھی فتار تھا۔ بلکہ اب آزادی و غلای زمین کی نوعیت کے ساتھ محضوص ہوگئ تھی، بعض زمینیں آزاد کہلاتی تھی، اس کے کاشتکار آزاد رہتے تھے اس کے مشابلے میں بعض زمینیں غلاموں کے ساتھ دابتہ جلی آتی تھیں۔ اب اگر ببلی تسم کی اداضی کا کوئی کاشتکار قسم دوم کی اراضی کو حصوکر غلام بن جاتا۔ اب اگر ببلی تسم کی اداضی کو کھوکر غلام بن جاتا۔ ازاد کاشتکاروں پر پابندی صرف آتی تھی، کہ انہیں ایک مقدہ لگا سالانہ زر نقد یا غلہ کی صورت میں ادا کرنا پڑتا تھا ان کی مالانہ زر نقد یا غلہ کی صورت میں ادا کرنا پڑتا تھا ان کی زمینیں موروثی ہوتی تھیں۔ انہیں اپنی جائدا و پر پورا تھون و اختیار حاصل رہا تھا۔ اور انہیں متمول ہونے سے د اختیار حاصل رہا تھا۔ اور انہیں متمول ہونے سے کوئی امر مانع نہ تھا۔

شہری آبادی 'یا طبقہ' اہل شہرکا ذکر کسی آئندہ باب
میں آئیگا - خود شہروں کا وجود 'رمیداری کے وجود سے
موخر ہوا ہے ' لیکن زمیداری سے ان کے تعلقا سے
فیر منفک رہے ہیں' دہ گویا اس" نظام ''کے عناصر ترکیبی
سقع ' اور ان سے بہ حیثیت ''مفردات زمینداری'' کے
کام لیا جاتا تھا - شہر پر بہ حیثیت مجموعی زمینداران
فرائض عائمہ رہتے تھے ۔ گرجوں جوں شہروں میں تمول
و افر برصقا گیا - زمینداروں کے جمدگیر اقتدار میں رخن
پڑتا گیا - در قیقت جن جیروں نے زمینداری کا استیصال
پڑتا گیا - در قیقت جن جیروں کا وجود بھی تھا ۔

باب (۸)

تاریخ بورپ

امیروں کے گروہ سے بالکل الگ اور ممتاز طبقهُ روساد کا تھا۔ یہ طبقہ بجائے خود دو جاعتوں پر مشتل تھا ' ونیوی و دینی یا مکی و نرمی - کمی امیرون کا متعلیظ سیهگری غفار اس طبقه میں صرت وہی لوگ شامل ہوسکتے تھے جو فکر معاش سے مطائن اور الات حرب وغیرہ کے لئے سرایہ رکھتے ہوں خود مخت کرنے معاش حاصس کرنا سًا فی امارت عقا - غالباً صدبوں کک یہ ہوتا رہا ' کہ جس شخص کے پاس کا فی روپیہ بہوا وہ امرار کی صف میں داخل ہو گیا' لیکن تیرصویں صدی سے یہ مرتب موردتی ہوگیا' اور اب امرار و غیر امراد کے درمیان پوری تعزیق فائم ہو گئی ۔ عالی فاندائی بھی امیرے لئے ایک لازی خرط قرار پاگئی، اور اکے چل کر صرف یہی ایک شرط باتی ره گئی۔ اب امارت کا معیار دولت ن رہی، اور امرار و عوام کے درمیان باہی ازدواج ممنوع قرار یا گیا' جرینی و فرانگس میں یہ 'دستور رہا' کہ امیرگھرانے کے تمام لڑکے حق امارت رکھتے تھے ۔ لیکن آگلستان میں حق المارت حرف فرند اکبر کے ساتھ مخصوص رہا۔ اینے ہمچٹموں میں ازدواج صرف اسی کے لئے واجب تما۔ اس کے باتی بھائیوں کو اختیار تھا کہ جہاں یا ہیں شادی کرایس - یہی سبب ہے کہ بخلات دیگر مالک کے صرف انگلستان ہی ایسا کمک ہے، جس میں امرار و

عوام کے درسیان بہت سی چینریں ہشترک رہی ہیں۔ وسویں صدی سے گھوڑے پر سوار ہوکر جنگ کو وستورير سير عما على عن شخص مين اتني مقدرت موتي كه گھوڑا اور آلات حرب و ضرب رکھ سکے دہ امرار *سکے* طبقے میں شرک ہو جاتا۔ اب بیدل سیاہی صنِ علم رہ گئے تھے۔اس گھوڑے کی سواری کے دستور سے الفاظ "Chivalry" اور "Chivalier" مُتتق مِن وفارس كا جيم و گھورا دونوں زره بكتر و ياكھ دفيرہ سے بالكل وصلے لہوئے رہتے یع اکٹ " (فارس ) سے سروچہے پر نیود اورجيم ير زره موتي اور دُهال ملوار و نيُرے سے مُسلّح رمتا - ال اللحه من برابر اضافه بوتا كيا " تا آنكه كه عرص کے بعد انسان پیدل رہ کر ان کا وزن ہی نہیں سنجعال سکتا تھا۔فارس عموماً اپنی سواری میں معمولی گھوڑا رمکھتا تھا کیکن لڑائی کے دقت انہی اسلحہ کے وزن کے خیال سے اُسے قوی و مفہوط گھوڑا رکھنا ضروری تھتا۔ ہر سوار کی اردلی میں ایک پیادہ بھی رہنا تھا 'جو اس کے اسلحہ اور گھوڑے کی بھیدائشت رکھتا تھا۔

بہگروں کے اس گروہ نے اپنے ادپر کچھ خاص دستور و فرائض عائمہ کر لئے ۔ اور اب گویا ایک ایس مخصوص جاعت ہو گئی۔جس میں داخلہ کے لئے ان خرائط کا بجا لانا خوری تھا جو نوجوان ایسرزادہ اس میں داخل ہونا جاہما

تاريخ يورپ

اص کے لئے ضروری تھا اکہ وہ یا پنج سے سات برس تک فن سپائری کی تعلیم یائے عموماً و و سسی فارس کی شاگردی یں دیریا جاتا تھا جس کی ضربتگزاری کو وہ باعث نخر خیال کرتا ۔ اور یہ خدمت گزاری کچھ بھی معیوب نہیں خیال کی جاتی تھی اس مدت سٹ گروی کے خاتے پر شاگرد عنل کرے اسلی سے آراستہ ہوتا۔ اس وقت اس کا استاد اس کی کریس عوار آویزان كرتا اس كے شانے كو تھيكتا اور اسے فارس كے لقب سے خطاب کرتا۔ یہ دستور ابتدا میں تھا۔ مارصوس صدی سے یادریوں نے اس کے ساتھ اور بیبیوں رسوم بڑھا دیئے' جو خالص ندہی نوعیت کے تھے از انجلہ' یبه که شاگرد اس روز روزه رکھے، تام رات عباد تگزاری کرے صبح تماز میں شرک ہو اور قرابگاہ پر اپنی تلوار رکھ کر یادری صاحب سے برکت حاصل کرتے اور وہ اسے فارس کے لقب سے پکاریں -

زمانے کی جنگہوئی کی جھلک امراء کے ساکن و ملاعب دو نوں میں اجھی خاصی نظر آتی ہے۔ امراء بجائے مکانات کے تلعوں میں رہتے تھے ان کے مکانات ایسے مواقع پر واقع ہوتے تھے' جو باسانی قلعہ بند ہوسکیں بیرونی حصار کی محافظ خندقیں' اور مضبوط دیواریں وفیو ہوتی تھیں' اور اندرونی تطویہ کی نمایاں خصوصیات ایک بلند منارہ ہو دیربان کے کام آسک اور ایک مستحکم تلوہ بو سخت محاصرے کو برواشت کرنے کے لئے بجائے خود کافی ہوایہ دو ہوتے تھے امراء کے مشاغل تفریح عوا میں صید انگنی و مصنوعی لڑائیاں ہوتی تھیں ۔ مصنوعی لڑائیاں ہوتی تھیں واقعتہ ان کے لڑائیاں "کنے کو اسمعنوعی" ہوتی تھیں کیکن واقعتہ ان کے نتائج اکثر مہلک ہوتے تھے۔ ایک بار صرف ایک مصنوعی لڑائی میں وہ فارس کام آئے!

زمینلاری اور زمینداران آئین و مراسم کا کلیسا پر جمی نهایت گهرا اثر پڑا - لاٹ پا دری کا پادری اُسقف عرض سارے کلیسا نے اپنے مقبوضات مکنی کی بناء پر اینے تئیں زمیندارانہ تعلقات ہے متاثر یا یا تحلیسا کی تعلیم شروع سے یہ تھی کہ خیرو خیات نہ صرف ایک اہم فرض کسے بلکہ یہ کہ اس کا متحق کلیسا سے بڑھ کر کوئی نہیں نے کئے لوگ نہایت فواخ ولی کے ساتھ کلیسا کی روید ہیے سے خد*مت کو*تے رہے تھے' اس امید پر کہ حشریں کلیساکی شفاعت کام آئیگی اس نتیجہ یہ تھا کہ کلیسا کلیسا کے مدارس ُ خانقا ہیں و غیرہ نہایت متمول مو گئی تقیں اور کلیسا کے قضے میں بڑی بڑی جائدادیں آ جگی تھیں گویا کر اُسقف کیادری و لاٹ یادری بجائے خود اینے علاقہ کا زمیندار تھا۔ پیر بلماظ تمول و نیز به لحاظ اثر وعظمت بزرگان کلیسا کا شمار طبقهٔ امرار میں ہوتا تھا' اور یہ لوگ مثل ملکی مُسول کے سمجھے جاتے تھے اس کے علادہ ان کے علم وفضل کی بنا پر فوا زور

وفلت الفيل اليني مشيول اور اعلى عهده وارول ميل بمي ركمتا تحقا ان کی خانقاہوں و استفیوں کی دولت کے شہرے سکر نوعرامیرادو کو اُن کے والدین انہیں کی صحبتوں میں رکھنے کیکے رکیکن بایٹمہ آئین زمینداری کے شکیج سے یہ آزاد نه رہ سکے ہر ملک مے حاکم نے اعلان کرویا اکریے نہی جائدادیں بھی عام رمیدالانہ کیشیت سے اس کے ماتحت رمیں گی۔ اس بنایر سریادری یا استفت، رعیت سرگیا، اور اس پر فرض سوگیا، کہ عام رعیت کی طرح ا نیے آتا کی وفاداری کا حلف اُنٹا تھے اور اس سمے معاوضہ میں اپنی جا کداو کا پٹہ عاصل کرے گویا ارکان کلیسا پر علاوہ نہیں خدست کے عام رحیت کے ملکی فرائض بھی عائد ہوتے ستے۔ کلیسا کے اس دو گارد عثیت نے آئے جل کریایائیت اور شہنٹاہی کے آگ کو بعظ کا دیا۔ ارکان کلیسا تے سے نامکن تھا اکہ ایک ہی وقت میں دو اقاؤں کی خدمت گزاری کریں ۔

زمیداری کا شباب وسویں سے تیرمویں صدی تک رہا اس کے بعد تدریجی زوال سترفع ہوا۔ بارود کے ایجا و نے طربی جنگ کو سرے سے بدل دیا۔ گولی بارود کے مقابلہ میں فارس کے اسلحہ و قلع سب بیجار تھے قرون وسلی کے اختتام پر سلاطین کی قوت میں مرکزیت و اضافہ بیدا موتا جاتا مقا، اور اوا اینا اقتدار کھوتے جاتے سے بیکار موتے جاتے سے بیکار میں پرسلاطین

نے اینے اقتدار و عظمت کی عمارت تائم کی۔ شہروں کی ترقی بھی زمینداری کی قوت کو توٹرسنے میں ممین ہولی اس کئے کہ شہروں کی ترقی کے ساتھ ہی ساتھ شہروں میں آزادی نمبی آتی حکی*ئ، اور وہ روز بروز زمیند ارول سے* متننی مبوتے کئے۔مماربات صلیبی، و بادِ عظیم، اور عام سلسلۂ جنگ، یہ تنام چنریِر، تبعی زمینداری کا زور تورشنے میں معین ہوئیں اس لئے کہ اب زمینداروں کو اپنے کام کے کئے رعیت کی کانی تعداد ملتی زمتی - آزاد مزدوروں کی جنتنی الله برستی کئی، اُسی قدر ان کی تعداد میں اصافہ ہوتا گیا، نا آنکہ تقریباً سب کے سب بجائے رعیت بے رہے کے آزادی کے ساتھ فردوری پیشہ بن گئے۔ آئین زمینداری کا خاتمہ بندرھویں صدی میں ہوا گو فرانس میں اس کے آثار انقلاب کے وقت کی باتی رہے، اور پورے کے نظام معاشرت میں اب بھی اس کی کانی جھلک تنظر

## (9) - إ

## ریاست مذہبی کا نشو و نما

کلیسا کے وجود کی ابتدائی دو صداول میں اس میں کسی قسم کا نظم و انضباط نہ تھا۔ ہر پادری ابنی جگر بر فرد مختار اور ورسوے سے بے تعلق تھا۔ لیکن اتحاد و ارتباط کی تخریب اسی قوت سے بیدا ہوگئی تھی اور روز بروز اس میں ترقی ہورہی تھی کلیسا کے ساسنے شنشاہی کے نظم علی و سیاسی کا عظیم الشان منوز موجو مقاموس کی وہ غیر محسول طور پر تقلید کرتا جاتا تھا جس طح ملی انسسر صوبہ وار موتا تھا اسی طرح مبرصوبہ میں ایک سب سے طبر انہی حاکم تسلیم کیا جا نے لگا ، جس کا استقر صوبہ کا دارالحکومت موبہ می ادارکومت موبہ سے اور ختی تھا ، اور ختی تھا ، اور ختی تھا ، اور ختی تھا ، اور کو تھا ، اور کی مختلف صوبہ کی ادار کومت موبہ بر محیط ہوتے ہے ، اور خسے اصطلاح میں لائ پادی کہتے ہے گویا نہیں جیٹیت سے بی طک ختلف صوبوں میں منقسم تھا ، اور صوبہ وار دار کوکومت کا کے ختی تھا ، اور صوبہ وار دار کوکومت کا کے مختلف صوبوں میں منقسم تھا ، اور صوبہ وار دار کوکومت کا

بإدسك أس صور كا لاك بإدرى بوتا تفا-

بھر جس طح ملی حیثیت سے سب صوبہ واروں کے اوپر
اُن سے بالا تر ایک افسر مہوتا تھا، اسی منونہ برسب لاٹ پاوریال
کے اوپر ایک بڑالاٹ پاوری مقرر مہوا۔ اس کے لئے چوننی صدی
میں بطری کی اصطلاح قائم ہوئی۔ ان بطریقوں کے وارانگلوت
مسب ویل تھے بد پروشام انطیوخ ، امیسس ، قبھریہ ، سرقلیہ ،
کورزمیو، اسکندریہ ، روسہ مجئی صدی میں صوب حسب ویل
دہ گئے :۔ پروشلم انطیخ ، اسکندریہ ، قسطنطنیہ ۔ روسہ ،۔

اس ریاست نہم کی تاریخ کے بیان میں دوچیزوں کو الگ الگ الگ رکھنا جا ہے۔ ایک روست کے باوری کا سب باورای کا اللہ رکھنا جا ہے۔ ایک روست کے باوری کا سب باورای کا اسرمونا، دوسرے اس کا دنیوی اقتدار و اسیلاء۔ سھھے یک تک یہ دونوں چنری بالکل الگ رمی، اس کے بعد مرفح مرکئی کئیں اسقف روسہ کی چرفتی صدی سے دوحینیتیں جدا مرکئی کئیں ایک یہ کہ وہ استفن روسہ کی چرفتی صدی سے دوحینیتیں جدا مرکئی کئیں کے علاقہ کا لاٹ باوری تھا دوسرے میں کہ ان دوحیتیتوں کے علاقہ کا لاٹ باوری تھا دیکھنا یہے کہ ان دوحیتیتوں کے علاوہ اس نے ایک بنیسری چنیت سارے کلیسا کی افسری کی کیوبکر بیلا کرنی جو قدرتی موثرات اس امرین معین ہوئے وہ یہ نفع ۔

اسقف روسہ، مغرب میں ایک ہی بطریق مقا، اس کئے کو کی اس کے کو کی اس کا حرافی و ترمقابل مقا ہی نہیں، رومہ تمام شہنشاہی کا والالحکومت مقا، اس کئے یہاں کے باوری کوتما

تاريخ يورب

باب ۹

ونیا کے باوریوں پرمبی ایک طرح کی افضایت عال تھی۔ میخض کی نظر بہ آسانی اس کی اور شہنشاہ کی ماثلت پر جاتی تھی میکھ کا کلیسا تمام ویار سیحیت کے حاجتمندوں اور مظلوموں کی مال سے اعانت کرتا رہتا تھا اس خزانہ کا کلید بردار خود انتف مو ہوتا تھا اس سے لامحال اُسے عالم سیمی کا محن تسلیم کیاجاتا تھا اہم مختلف فیہ ندمہی مسائل میں اسانف سروستہ ہوشا۔ واست ک ایار اری کرتے بھے، اس سے یہ خیال بھی عام اذبان میں قائم بوگیا شا اک یہ لوگ تشربیت حقہ کے حقیقی مافظ ہیں پشرتی اسانف میں، نه صوف سیاسی، بلکه نهبی مسائل سے باب میں بھی عموماً منا قشات گرم رہتے سفے۔اگر ایسے مواقع پر وہ لوگ انتفف رور كو كم بنات التقے - رفتہ رفتہ اسقف روسہ كے اس محاکم کا حق اینے لئے مخصوص کرلیار مجلس سار ڈیکا (سام س) میں یا تحویز ہوا کہ جولتیں آسقت روسہ کو اُس کا مجاز کیا جائے اکہ کوئی یا دری اگر اپنے متعلق محلس سے فنوی سے غیر مطمئن ہوتو اس کے ساسنے مرافعہ کرسکے ۔ اس تجویزیر اختلاف موا، اس بنا یر که یه اختیار جوکسی کو تمجی پیشتر سنیں حال تھا۔ اور مشترقی یا دربوں نے تو کہدیا كرا يه ايك مقاى مجلس كا فتوى نبے يتام كليسا كے كئ كيونكر واجب العل موسكتا ب" بهرية جديد اختيار الرحي صف جراس کو شخصی طور پر ویا گیا تھا، لیکن اس کے جانشینوں نے بھی اس پر اپنا حق جتایا اس لحاظ سے مجلس کا فتولی

ندكوره بالا اختيارات المقف رومه كي تاريخ مين إيك خاص ألميت رکھتاہے مجلس فیسیا (۱۳۷۵) نے جو کارروائی کی تھی اس کے لحاظ سے تنام بطریقوں رئینی روست اسکندریہ انطیوخ افیسس قیصریه، و سرقلید کے اسا تفہ کی باہمی سیاوات لازم آتی تھی مبلس قسطنطنید (ادس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسقف روس سے بعد اُسقف قسطنطنید کا مرتبہ تمام اساقعت میں فضل ہے' اسلئے کہ نود قسطنطنیہ کا مرتبہ روسہ کے بعد ہی ہے اس مجلس نے محض یه لحاظ آداب یه فیصله کیا تقا که مُسقف رومه کا عهده ووسروں کے مقابلے میں زیادہ سوز ہے مجلس کالکیڈن سم (۱۵مم) نے یہ نتوی صاور کیا کہ کو اُسقف روستہ کا مرتبہ منایت معزز ہے اس بنا پر کہ روست قدیم وارالحکوست سے الهم اسقف قسطنطینه کا مرتبه تبی اس سے محمر نہیں۔اس کے كقسطنطنية بنشاه كاسكن ادرين كاستقرب اليو المظمر اسقف روسہ نے اس فیلہ کے خلاف صلاک احتجاج کمند ک اس کا استدلال یہ تنعا میہ سیج ہے کہ قسطنطنیہ سوجو دو دار لحکومت ہ، لیکن کسی شہر کی سیاسی اہمیت کو اس کے یاوری کے ندسبی تعززے کیا واسطہ نہبی افضلیت کا میاریہ ہوناجا سیا کرکش حواری نے کلیسا ک بنا ڈوالی ہے مکلیسا کے رو<del>زی</del> اکس حواری کا بنا کروہ ہے جوتمام حواریوں کا رئیس نخیا ، ینی پطرس اور چونکه وه سب حواریول سے افضل مقا، اسکی فضیلت اس کے جانشینوں پر منقل ہوآ لی اسلے اس کے

جانشین (روترہ کے) باوری اپنے تمام ہمیشموں سے افضل و متاز میں اور بطرس کے نام لیوا ہونے کی بنا بر اسقف روترہ کو سارے کلیسا کی سرواری و افسری حال ہے" یہ استدلال جو برابر اس وقت سے آجنگ افضلیت اسقف روتہ کے تبوت میں بیش کیا جاتا ہے' اُس کے سب سے سیلے بیش کرنے کا سہرا کیو کے سرے ۔

جعلی صدی کی ابتدایس روسہ کے ایک زابدوانیسیسلارگس نے وو کتابیں شائع کیں میں سے ایک، مختلف محالس کنیسہ کے فتاوی کا مجموعہ تھا' اور دوسری کتاب یایاؤں کے سکاتیب و مختلف مسائل پراتوال نقط طانیسیس بایاون کے اقوال اور مجانس کنیسہ کے فتاوے کو ایک درجہ بر رکھتا تھا، اور چونکه اس کی دونوں تالیفات مغرب میں سہایت مقبول ہوئی ان کے سبب سے بایا کے اقتدار میں کافی اضافہ موا۔ یہ تام اسباب بالا تو بایا سے اقدار میں معین موہی رہے تھے، کب کسے برصکر اس نیں مین وہ کو کشششیں مہومیں، جو اس نے مغرب میں برربوں کومیتی بنانے میں کیں۔اساقف رور مسلسل اس سی میں مصروت رے کر ایرین جرمنوں کو راسنے الاعتقاد مسیمی بنائیں، اور جب کلوٹورک سے مذہب حقد کو قبول کرلیا، تو انہوں نے فرانگوں سے خاص اتحاد پیدا کرلیا۔ انگلتان میں شیوع سیحت کی جو کوششنیں گریگوری اعظم نے کیں ان کا تذکرہ اور ہوجیکا سے ۔ پایا سے یہ سنگے

مردی انگلوکین اس کے بڑے ہی پر برش معقد ثابت
ہوئے۔ ال کے ذریعہ سے آبرستان، اسکاچستان، اور اُن تام
جرمن جائل کک جو اُسقف رومہ کی سرواری کے منکر تھے، اور
یاتو محفی برائے نام سیمی تھے، یا سرے سے غیر میمی تھے ذہب
حقہ کی تعلیات کو بہنی وہا بین کا ایک جرو اُسقف رومہ کی
سیادت وافضلیت بھی تھی۔ گیارمویں صدی کے آخر میں
اسکاچیتان کی ایک اینگلوسکین ملکہ مارگرط نے کلیسا سے
اسکاچیتان کو تامیر کلیسائے رومہ کا تابع و ماتحت بنا ویا
صوف کلیسائے آبرستان و کلیسائے سینٹ پیرک، رومہ
کی محکومی سے آلاد و خود متار رہ گئے سے تا آنکہ بہری دوم
(ماہ ہا تا ۹۸) نے آبرستان کے ایک حصہ کو فتح کرکے
اسے رومہ کا ماتحت بنا دیا۔

آیرستان کے راہوں نے انگلستان و اسکاچنتان میں جہلینی کوششیں کیں اُن کا ذکر کسی گرشتہ باب میں آچکا ہے۔ لیکن ان کی کوسششیں صوف انہیں مالک تک محدود نہیں رہیں ان کی کوسششیں صوف انہیں مالک تک محدود نہیں رہیں ان کی بہت سی تبلیغی جماعتیں ، جو عمواً تیرہ اشخاص شرقی میں ہوتی تعبیں ، پرب کے علاقول میں گئیں ، اور فرلیبی و دگیر جرمن بائل کے دربیان فاص طور پر کوششیں کیں ، کہ ان میں اس وقت یک مسیمیت بائے نام تھی ، ان کا نظام کلیسابہت ہی غیر منضبط تھا ، اور یہ لوگ اُسقف رقمہ کے تابع نہ منتے ابھی نہ منتے انہاد کے لئے اُنہاد کے اُنہاد کے اُنہاد کے لئے اُنہاد کے اُنہاد کے لئے اُنہ کی اُنہاد کے لئے اُنہاد کے لئے اُنہاد کے اُنہاد کے لئے اُنہاد کے لئے اُنہاد کے اُنہا

ایک مغربی سیسن، و بنفرقه، جو آھے جل کر جو فی فیس سے

نام سے مشہور موا و و شخص مقامس نے جرمنوں میں نظام کلیسا كوشفيط كيا اور اسے اسقف روسه كے ماتحت كيا اس على ولادت تقربياً سنشاته مين هولي ترسبت ايك خانقا ومين بإلى اور متیں برس کی عمریں اسے پرومہت کا درجہ ملا سشل عمیں وہ روسہ گیا، اور وہاں پایا کا یہ فرمان اسے ملاء کہ وسط یورپ کے جرمنوں میں سیحیت و رؤیت بھیلائے۔ یہ کو کی ایج برس تک جرمنی میں بویر آ سے فیر یا تک دورہ کرکر کے اس کام میں سرگرمی کے ساتھ مشنول رہا س<u>ستا ک</u>ے میں وہ بھر<del>رور</del>ہ آیا اور اس بار پایا نے اسے مشنری باوری بناکروہ تمام کرتب اسے عطا کئے ، جو خاص رومہ کے باوربوں کے لئے مخصلوص تھے گویا اس وقت سے پایا جرسی کو کلیسائے رومہ کے ماتحت

یونی فیس نے اپنے کام میں پیلے کارل مارٹل اوراسکے بعد بین سے المو علل کی اُسے الگستان سے انتحاص مبی ملے اور زرو مال بھی رجس سے اس نے جرمنی میں متعدد خانقامی تیار کرائیں مستصحه میں منیز کا لاط یاوری مقرموا اس نے مهانس منعقد كير، جن سے كليساكا انتظام و انضباط زيادہ بخته و ورست هوتا محیا مین مین بدعتول کا استنصال اور و سهم پرستیوں و ضعیف الاعتقاد یوں کی اصلاح کی **جاتی شی** ۔ اور ا

جن کے ذریبہ سے ہمقف رومہ کے اقتدار میں اصافہ کے ساتھ ساتھ اہل کلیسا کی معاشرت کی پاکیزگی واصلاح پر بھی زور دیاجا تھا سماق کے میں اس نے مینز کے لاٹ مادی کے منصب سے استعفا دیدیا اور اپنے بہت سے رفقار کو لیکر تنبلیغ زمیب کیلئے عیر فریسیاً گیا، جهال اُسے (ہم ۵ کا یا ۵۵ کا) میں درجہ شہاوت نصيب مواليكن أس وقت يك وه اينا مقصد زندكي يوراكري تھا۔ سارا کلیسا کے جرمنی شضیط و منتظر سوکر کلیسا کے روت ک ماعتی میں ایکا تفاراور اب کلیسائے لبرنی سے سیحیت تمام بانی حرمن قبائل رمثلاسيكن، وين، ابل اسكندنيويا اور الب ك مشتر یک سلافیوں) سے ورمیان شائع ہو گی۔اس طرح اسقت رور کی افضلیت و سرواری، تمام پورپ میں شائع موکئی، اور سیست کا ایک لازی جزو تسلیم کی جانے لگی اس واقع کو سم رومن محولک تسخر مغرب کے تبیر کرسکتے ہیں اس کئے واقعتہ یہ ایک بڑی فقع نفی، اور اس حکمت علی کا نیتجہ، میں سے نتائج يك أس وقت إياؤل كى نظريهي نهيس نبيني تمنى -

یونی فیس کی کارگزاریوں کے شعلق سخت اختلاف ارا ہے۔ ایک جماعت اُسے جرمنوں کے درمیان حواری کے لقب سے یا دکرتی ہے۔ درمیل گروہ یہ کہتا ہے کہ اُس نے کلیا کے حرمنی کی گرون میں طوق غلای بینا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہاس فرانے میں مقابلہ شرک و محکومیت روحہ کا تھا۔ یا تو شرک وبت بیستی کو گوارا کیا جاتا اور یا روحہ کی محکومی وماتھی کو

ظاہر ہے کہ الیسی طالت میں کون دوسری شق کو نہ قبول کرتا! پہنانیہ میں بونی فیس نے کیا۔ فرنیکون اور جرمنوں کا کلیسا نہایت دلیل حالت میں تھا کلیسا کی جا کھ الیل حالت میں تھا کلیسا کی جا کھ میں تھیں کہ اہم کسی طبع کا ربط و اتحاد تھا 'نہ انفہا ط و انتظام مر بروہت اپنی اپنی جگہ بر مطلق العنان تھا۔ کثرت سے آوارہ و برمعاش 'بروہتوں و زاہدول کے بھیس میں لوگوں سے حصول و برمعاش 'بروہتوں و زاہدول کے بھیس میں لوگوں سے حصول رز کرتے بھرتے نفے عوام کے خبالات و اعمال میں شرک و بیت بہت کہا تی مقرب باقی مقد گویا سیمیت و سترک میں محف برائے نام فرق تھا۔

ظاہرے کے یہ نہہ، اور یہ کلیسا نا مکن تھا کہ نوشکول کو ان کے موجودہ معزز مرتبہ بر عصے تک قائم رکھ سکے بوئی نس ہی کے مساعی سے اس بنظی و ابتری کا فائد ہوائی نے تاعلا مقرکیا کہ بلا وجہ موجہ کوئی راہب خانقاہ کے باہر نہ جائے آوارہ گرد باوری اپنے صوبہ کے لاٹ باوری سکے ماتحت قرار ویئے گئے۔ خانقا ہول میں پوری بابندی کے ساتھ قواعد وضوابط ویئے گئے۔ خام بروہ تول بر معاشرت میں سینسط بین میں کی تقلید فرض کی گئے۔ تام بروہ تول بر معاشرت میں سینسط بین میں کی تقلید فرض کی گئے۔ وہا واروں کے لئے کلیسا کی جائداد میں اصلاح ہوئی اور فرنیکول کے درسیان اصلاح میوئی اور فرنیکول کے درسیان اصلاح میوئی اور فرنیکول کے درسیان اصلاح شدہ نہیب اصلاح ہوئی اور فرنیکول کے درسیان اصلاح شدہ نہیب اور دن کے لئے اس کی جائے کا دائی میں کے انجام دیئے اور دن کے لئے اس کی جائی مدے وست اس کی جائے

بالکل سجا ہے۔

بہ ب بب ہے۔ یہانتک بابا کے نہی افتدار برگفتگو متی-اس کے رہنوی و کمکی اقتدار کی تاریخ بیان کرنا اتنا اُسان نہیں اس سلسلہ میں جس س دو باتیں وکمینا ہیں۔ایک یہ کہ بابا کو روسہ اور اس کے علاقیں اقتدار کمکی کیونکر عال ہوا ووسرے یہ کہ سارے دیارہ حیت کی سرواری اسے کیونکر ملی ۔

سرواری اسے کیونکر ملی ۔ یا دربوں کو روز افزوں ملکی اختیارات شطنطین ہی کے زمانسے عال ہونے لگے تھے۔ یہ لوگ جج ہوتے تھے، لوگوں سے اخلاق مے محافظ ہوتے تھے، مجسٹرٹوں کی نگرانی اور مکوست بلدیہ میں ان کا حصّہ عقامیہ اختیارات عامؓ یا دربوں کے سے ماسقف رومہ کو ان سے کہیں زیادہ جفوق طال تھے، یہانتک کرسارے علاقہرہ میں ووسب سے براشخص تسلیم کیا جانے نگاشینشا و قسطنطنیہ کی ندیبی مدخلت اُسے اپنے معلامات بیں سخت ناگوار ہوتی رہی میانک کرشہنشاہ کی پہم بے اغتنائیوں کو دنکھکر وہ بغاوت پر آمادہ موگیا سلامتیش نصاویرس اسے بوری طی کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔جنائجہ جب شہنشاہ کیو سوم نے تصاویر سیستی کی مانت ک او با الرنگوری نانی نے علی الاعلال کہا کہ کلیسا سے عقائد واعمال کے متعلق تصفید کا حق باباے رویتہ کو ہے، نہ کہ شہنشاہ کو گر مگوری خالف (اس ع سام ) نے ایک قدم اور برصایا اور خودشهنشاه کے خلاف فتویٰ ویا۔

بابا اور ارمرووں سے جب مخالفت ہوئی تو بابا نے بہلے

کارل ماڑل اور بھر بیت کے پاس (۱۵ موس میں) آگر درخواست
کی کہ لیمبرڈون کے شرسے محفوظ رہے بیق نے اس ورخواست
کے اوپر دو مرتبہ اٹلی برحلہ کیا کوسبرڈوں کو مجبور کیا کہ اپنے علاقہ کا جنوبی ٹکڑا (۵ م میں) بابا کی نذر کرویں بابا کے دنیوی اقتدار کی بہیں سے بنیاد بڑتی ہے اب وہ مشرقی شہنشا مول سے آزاد ہوگیا تقا اور اس کی حیثیت روحہ، ادر اس کے اطاف میں دنیوی دونوں طرح کے حاکم کی تسلیم کی جاسنے لگی میں دنیو مونوں طرح کے حاکم کی تسلیم کی جاسنے لگی میں دنیو مرف میں خیا ۔

یکسی گرشتہ باب میں بیان ہوجیا ہے کہ ایانے کامل اظم ی تخت نشینی کرے شمنشاہ مشرق سے بالکل کھالم کھٹا بناوت كروى تحى ـ اب إس في لِدُوك بارسا كو ترغيب وى كه وه انی تخت نشینی وو بارہ اس کے ماتھ سے مرائے مستلف میں اس نے لوتھر اور میراس کے فرند لیوگ ٹانی کو تخت نشین کیا ان تمام نظیوں کے قائم ہوجانے سے شہنشاہ کو تلج سینانے کا حق بإيا سے كئے مسلم مولياً اور صديوں يك مسلم روا -یا بنائک ریاست ملیحیہ سے تذکرہ میں ہم نے شخصیتوں سے تعض سنیں کیا ۔ تیج اول اگر مگوری اول اگر مگوری نا نی المرمگوری ٹالت و ککوس اول (۸ ۵۸ تا ۷) بالکل بجا طور سے اس ماست كے بانى سانى تسليم كئے جاتے ہيں ، اس كئے كديايا كے اقتدار و حقوق کو دنیا سے اسلیم کرانے والے حقیقت یبی نوگ موسمیں ان میں سے ملی انتصوص کی اول برے زور کا شخص موا سے تع

جس کی شخصیت کی طاقت تمام پورب کو سلم کفی - اس نے اپنے عهد ریاست سے اعال ۔ و اُ مغب ل کا امکول اس حقیقت کم رکھا اک یہ ساری شہنشاہی کے ساملات کا ذمہ وارہے ہے اس کا منتظر شیں رہتا تھا کر کوئی معاملہ اس کے سامنے مین مو بلکہ جس کسی معالمہ میں اسے ماخلت کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، یہ خوہ ہی اس پ رخل دینا شروع کردیتا تھا۔ نکونس کے زمانہ میں بابا کو جو عرفی واقتلار عال موا وہ اس سے میشتر کھی نہیں نصیب موا تھا اور اس سے بعد بھی اس کی ظریج رکر گوری ہفتم سے زمانے سے اور کھی ہیں ملتی۔ بے سنبہ وسویں صدی میں کچھ عرصے کے لئے ایسا معلم مونے لگا تھا کہ روحمہ کے مقامی مناقشات سے یہ راست تضابنیہ فنا موجانے گ۔بابا کو اب جو سیاسی افتدار حال تھا اس کے لحاظ سے مر پرے اومی کے ول میں اس کی طبع بیدا ہوگئی متی اور اس کے مرتبه وعظمت کو بالکل کسب پشت وال کراسے آوارہ عورتوں اور برحلین مردول کا گویا حیکله نبادیا گیار ومندی مرتبه و اغزاز کے آگے نہیبیت و وہنداری کوطاق نسیاں برر کھندیا گیا، اور بایا آسے بالکل بھول گئے کہ انہیں دوسروں کے ساسنے جوابدہ ہونا ہے ۔ لیکن آلو اول،۔ الوالث، ومنرى نالت نے اس مشرم انگیز مالت سے سخات ولائی اور پایاکل کوید یاد ولا ویا که وه محض وینوی حاکم سیس، ملکہ سارے کلیسائے رومہ کے دین بیٹوا بھی ہیں۔ گیا بھویل صدی یں بایائیت نے اپنے گزشتہ ادعائے ہم گیری کو ملحوظ رکھکرانے حوق واقتدار بر بجرزور دیا۔ اب اصلاح کلونی کی تخریب شرقع

ہوگئی تھی، إبا بھی اندیں خیالات سے ستاشر ہوئے بلکہ آفیں کو اپنے آئدہ رفتار عل کے لئے ولیل راہ بنالیا ۔ مجلس پیویا در در ان کا بیا ہے سئے تاہل میں مینڈیکٹ ہشتم نے عہدہ وران کلیسا کے لئے تاہل تا جائز قرار دیدیا۔ اسی طرح بجز پاوریوں کے انتخاب کے اورکسی ذریعہ سے کوئی منصب عال کرنا بھی منوع ہوگیا۔

ہتری تالت نے باباؤں کا عول ونصب بالکل اپنے اہم میں رکھا، اور ان نئے ساتھ اِلکل انبی رمایا کا سا برتاؤ کیا۔ لیکن اس سے انحری زمانے میں تیونم (دم، ایم ۱۵ نے حصول آزادی کی تخرکیب کی جو آئندو انقلاب کا بیش خیمہ نابت ہوئی۔ آسس کا تقرر مہزی سوم نے کیا تھا،لیکن اس نے اس تقرر کو نا جائز سمھا، تا وقتیکہ روستہ سے یادربوں اور عام خلقت نے اپنے انتخاب سے اس کی تونیق دکری وه الملی فراتش و جرشی مین کسل سفر کرتا را اور ووران سفريي انعقاً و مجانس نصل خصومات تصفيه معاملات سب کھ نہایت آزادان وغیرسٹولانہ سنان سے ساتھ کرتا رہا۔ وہ صرف اشی رہ تانع نہ رہا بلکہ آزادی حقوق میں اس نے ایک تدم اور آگے برمیھا یا۔ابتک مہر یا دری محض متوسل کی کلیسا ہی نہیں' مک*که سرکاری عهده* وار بھی میوتا تھا ' اور تعیض ملکی خ**دمات انجام** وینے پر مجبور رہتا تھا' اس کے علاوہ وہ شہنشاہ کی عبیت تھی، بہ خیثیت اس کے زمیندار اعظم ہونے کے ہوتا تھا؛ اس کھے کلیبا کی دمین کا وہ لگان بھی اواکریا تھا۔اورشمنشا،مصول مربی

کالیتا تھا فواہ وہ کلیسا کی ہویا مسی کی ان حالات کی بنا بر کوئی بادری اپنے عدہ بر مقرر نہیں ہوسکتا ہما تا وقتیکہ وہ اطاعت شنشاہی کا حلف نہ اٹھا کے اور اس کے بعد شنشاہ سے کلیسا کی اراضی کا شہر نہ حال کرے ۔ ان تام مراتب و مرال میں باپا کوکسی قسم کا اختیار حال نہ تھا۔ لیونم نے وکھا کریے شئے اس کے اغراض اور کلیسا کے حقوق کے کس قدر منافی سے ۔ اُس کے اغراض اور کلیسا کے حقوق کے کس قدر منافی سے ۔ چنانچہ اس نے مجلس رسیس (۱۰۹۹) میں یہ فتوی شائع کرویا کہ پاوریوں کے تقرر کا حق صرف بابا کو ہے۔ گواس نے اس جویز کے نفاذ پر زور نہیں دیا ۔



## ہا ہائی اورشہنشا ہی کے درمیان س

جرشی میں ہنری چارم کے زمانۂ خرد سالی میں تخت نشین ہو جانے سے وربار پوپ سواوہ موقع ہاتھ آگیا جس کا وہ منظر تھا۔ بنری سوم کی اصلاحات سے زانہ سے الکافلد) یا یاؤں کی قرت بست ہی الله جد برہتی جارہی تھی ، پس ملا براقد کو متوار کئ یایاؤں کے مشیر رہنے کیوج سے یہ موقع ملکیا تھا کہ وہ ان سب کی كوششول كو اسى ايك مقصدكى طرف منطف كروك-

تَقُولُاس ووم القولاس ووم (٥٩٥-١٠١١) كا عد الليوج سے 109- 109 مشہور ہوا کہ اُس نے رابط مسکر ہے محالفہ

کے ایک طریقہ کے انتخاب کے لئے ایک طریقہ

معین کرکے بدرید فرمان اُسے شایع کیا۔ اُسوقت تک پوپ کے انتخاب میں بت بڑی بیضا بطگیاں ہوا کرتی تھیں۔ اصولاً یہ سمھا جاتا تھا کہ پوپ کا انتخاب یادربوں اور روما کے باشدول کی طرف سے ہوتا ہے، گر فی اواقع بار ہا ایسا ہوا ہے کہ شہرے مخلف فریقوں نے پوپ کے انتخاب پر قابو طاصل کرلیا نے ، اور اکثر خود شهنشاه مبی پوپ کو نامزد کردیاکتا تما۔ ہلابرانڈ صاف مور پر یہ سجھتا تھا کہ انتخاب کو عام ہوگوں کے ا نتیار سے نخال لینا چاہئے اسی کے خیالات کے موانق کھنلہ مِن تقولاس نے باجلاس تونس یہ فرمان شایع کیا کہ آیندہ سے حرف روما کے ان سات اساتف کو جرکارڈنل کے نقب سے مقب ہوتے ہیں کیوپ کو نامزد کرنے کا حق عاصل ہوگا اور روماً کے یاوریوں کو لازم ہوگا کہ اُسی شخص کو قبول کرتے اسی کا انتخاب كيا كرير يعام لوكون كو انتخاب بين كيه وخل نه موكا البته اس منتب شده پوپ کی سعبت شهنشاه کو غالباً توثیق سل ق عاصل ہوگا گر استرداد کا خل نہیں ہوگا۔

ہکارڈنل " ایک خلاب تھا جو روآ آور اس کے قرب وجار کے بہت ہی قدیم و اہم کلیساؤں کے پادریوں کو دیا جاتا تھا، خور روآ کے باحث تھے اور اُنکے خور روآ کے تام کلیسائردہ کے اسقف کے ماتحت تھے اور اُنکے کار فرا برسبیٹر اور ڈیمن کہلاتے تھے۔ انہیں میں کارڈنل پرسبیٹر اور کارڈنل ڈیمن دہ لوگ تھے جو بڑے کلیساؤں برسبیٹر اور کارڈنل ڈیمن دہ لوگ تھے جو بڑے کلیساؤں سے تعلق رکھتے تھے سات کارڈنل اساتھنہ ایسے تھے

ردونل

جو اسقف روہ کی مجلس شوری کا کام دیتے تھے اور اُس کی عدم موجودگی میں جب وہ شہر سے کیں باہر ہو اُس کے حدود اسقفی کے تمام معاطات کے یہی سات شخص ذمہ دار ہوتے سے اور نیز اس کے اہم فرایش مصلی یں اُس کے مین و مدگار ہوتے تھے اب نیں سات شخصوں کے اندر پوپ کے متحب کرنے کا حق محدود سات شخصوں کے اندر پوپ کے متحب کرنے کا حق محدود البین سامینو کی اندر پوپ کے متحب کرنے کا حق محدود البینو، سامینو کے اساقفہ شھے ۔ کارڈ نموں کے طقہ انتخاب البین سے ہوی۔ یہ فر مان انتخاب اس کارنامہ کا زرین ورق متھا جس نے پوپ کو مکی حکمانوں کے اقتدار سے آزاد کردیا۔

جرتنی میں یہ فرمان اسوجہ سے نامنطو ہوا کہ اس میں شہنشاہ کے حقوق تعلیم نہیں کئے گئے تھے۔فی الحقیقت جرتی کے اساتف کی ایک مجلس نے تقولاس کو معزول کردیا اور اس کے اساتف کی ایک بعد پایائے روآ کے مقابلہ میں ایک دوسرے شخص کو بوپ منتب کرلیا۔ ملکہ ایکنس کمن باوشاہ کی متوتیہ مقر ہوئ تھی لیکن ائس میں انتظام ملک کی لیات نہ تھی ، انجام یہ ہوا کہ لوگ باوشاہ کو بھگا نے گئے اور کوتن کا اسقف اغلم متوتی مقرر ہوگیا۔ اب عکوست نے کوتن کا اسقف اغلم متوتی مقرر ہوگیا۔ اب عکوست نے نے بوپ الگر بار روم سے زیاوہ مصالحت آمیز برتاؤ شریع کیا اور بالآخر اس کا بوپ ہونا تعلیم کریا۔

ہنری جہارم استنامہ یں ہنری چارم سے ٹرشد و بدغ کا العلان ہوا اور ائس نے عنانِ سلطنت عزد ا ني باته بيل لي وه ايك مستنط قابليت كا شفق تها اور اگر اُس کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی اوراس میں اخلاقی استقامت موجود ہوتی تو اسکی تاریخ کھے اور ہی ہوتی ، لیکن جس مرتبہ يروه تھا اُس كى قدر أس ف كماحقد نه جانى - ائسے اصلاح كا مطلق خيال منه تعام وه اينا وقت شكار كهيلني اورعورتون کی صحبت میں ضایع کیا سمرتا تھا اور اُن عورتون پر زر پاشی كرف سے سے كليساؤں كو بوطنا اور كمى عدوں كو فروخت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک تحکم پیندو مشکبرشخس تھا اور برٹے ورجوں سے ڈیوک بہت اجلد اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ سیکسنی انس کے اطوار ناشائشہ سے سخت آزروہ ہوکر نفاق پر آماوہ ہوگئی۔ آخر کار سوائی اسے میں جب اس نے اپنی كله كو طلاق وميني جا هي تو بهت هي نازك حالت پيدا هوُيُهُ! رد ڈائٹ " نے اس امری منظوری ویٹے سے انحار کردیا، اور الكر برر ووم سے ياس أس كى باقاعدہ شكايت سيكئي۔ پوپ نے اس کی مجلس شوری سے ارکان کو فایج از لمت كرديا اور خود أست روما ميس حاصر بونے كا حكم ديا، كيكن اس کے تھوڑے ہی دنزا، بعد یوپ سے مراجانے سے کھے دنوں کے لئے اس تزاع کا فائمہ ہوگیا۔ المدِّيرة من الله على إلى إلى الله عد من شخت مع يس برده

اصلی طاقت تھا اب خود پوپ بنا دیا گیا اور کلاہرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام نوگوں کی خواہش سے ایسا ہوا۔ بظاہر نقولاس کے فرمان انتخاب کا اس اعتبار سے تحاط سیس کیا گیا کہ ہمید وار پوپ کی نامزو گی کارڈنل اساتفنہ کیطرف سے ہونا جائے تھی گر بھال عام ہوگوں نے ہلابرائڈ کو اینے استف بنائے جانے کا مطالبہ کیا اور روما کے یاوریوں نے اکسے منتف كرويا . بعد انتخاب أس في حريموري مفتر كا خلاب ى مُفْتَحَمَّ أَ فَتَيَارِكِيا - الذَّبِرَانَدُ كُوشَيْفِي طُور بِرَكِيْهِ زياده فه النام المرص و موس نبین تقی ملکه پوپ مونے کی ا پیشیت سے اس عدہ کی نسبت ائس کی جو رائے تھی اُس پر اس کے تمام کام بنی تھے۔ وہ کوئی ندمبی عالم ننیں تھا کلکہ ایک مرتبہ تو ایک ووست کی مانعت میں قریب تھا کہ اس پر لانہبی مک کا الزام لگ جائے وه معاملات كوعلى نظر سے ويجھنے والاشخص تھا اور اپنے مفدس عہدہ کی بڑی خدمت اس نے رہی کی کہ اس کے ونیاوی مفاد کا بست خیال رکھا۔ وہ معاملات کلی کا آیک ما ہر ومد تبر شخص تھا جو کام سی طرح کل نہ سکتا ہو وہ اُسے عدبيريا برعل و عده ووعيد لسے كال ليتا تھا۔ أكر وہ ريكتا س سبے دینوں اور لاندہبوں سے اس کا کا مرتفل سکتا ہے تو وه اکن سے کام سینے میں بھی دریع نہ کرنا۔ اقتدارات پوپ سے سوا ہر مسلملہ یں وہ رعایت و مصالحت کرنے

کے نے آمادہ رہتا تھا۔

اس زمانہ تک شمنشا ہی کو روئے زین پر فداکی

سلطنت اور شہنشا ہ کو اس سلطنت کا سرگروہ سجھا کرتے

سے برگیوری نے اس خیال کے باطل ہونے کا اعلان

کردیا۔ شہنشا ہی اس سئے خداکی سلطنت نہیں ہوسکتی کہ
فداکی سلطنت نہیں ہوسکتی کہ
فداکی سلطنت کونسی ہے
فیدائی سلطنت کونسی ہے
فید کریا۔ شہنشا ہی یا کلیب اور پر ہے
فید نہیں ہوسکتی ۔ خوض کریگوری کی اصلی جت یہ تھی کہ کلیبا فداکی
سلطنت ہے اور پر ہ جوکہ رئیس کلیبا ہے اسے تمام ونیا
پر افتیار مطلق عاصل ہے ۔

بر متی ہونی جائت نے اس کو سجھا دیا کہ کلیب ایک متی جاعت ہونی چاہئے جبکا نظم و نسق پوری طرح ممل ہو اور وہ تمام و کمال پوپ کے ماتحت ہو۔

کلیسا کے فیے ایک مرکزی کلیسا کا اتحاد اگر عاص ہوسکن میں مقوست کی ضرو رست تھا تو اسی طرح کر تمام تو توں کا مرکز ایک ہی شخص واحد ہو۔

ہر جگر جاری ہو جائے اور تام پاوری براہ راست رئیں کلیا یفی اسقف روماً کے تابع فرمان ہو جائیں۔اسی بنا پر اُس نے

تمام استقوں سے اس امری خواہش کی کہ سب اس کی ا سا تعدیوب کی وفاشعاری ا وفاشعاری کا و پیسا ہی علف كا حلفت المُعاتّ إن الله أي بيس الخت امرا ايني آ قاکی فرمان برداری کا طف ا مطاتے ہیں۔ اس نے یا دریوں کو آزادانہ حق اس امر کا علما کیا کہ وہ بذات خاص اسی کے یا س مرافعہ کیا کریں، اور اس حتی سے کام میں لانے کی انھیں جرأت بھی ولانی۔ائس سے لائحالہ اسا قفہ کمنے افتدارات کم اور خود اس کے اختیار آ زیاوہ ہو گئے بکلیساؤں کی تبلس عالیہ سے اختیارات اس نے مراقعہ ایس طریق پر سے سے کہ ہرمسکد کا فیصلہ یا وہ بذات خور کیا کرے گا یا انس کے وکلا فیصلہ کر بیگئے۔ ائس سے عہد فکومت میں اُس سے وکلا وہی کام کرتے تھے جو کارل اعظم کے زمانہ میں کیا کرتے شقے۔ ان کوگوں کا کام یہ تھا کہ جس سلطنت میں وہ جھیجے وكالمئے يوب ابايل وہاں سے تام معالات كى برانى پوپ کے کی جانب سے انجام دیں بے کلیے کی عالس عالیہ کے کاموں کو اپنے زیر اثر الکیس اور تام مالک سو پوپ سے ساتھ وابستہ کردیں ۔ یہ لوگ سویا اسکے رست وما شمے ۔ اُس نے اس اعلان کے ساتھ مجس شوریٰ کو قطعاً اینے تابع کرلیا کہ وہ تعبس شور کی سے بغیر ہر ایک کام کرسکتا

سے گر میس کا کوئی کام اس کی منطوری کے بغیر کارا مد

نہیں ہوسکتا۔ اس ٹرانہ سے چند اہل قلم بھی جو توانین کلیا پر فامہ سرسائی کیا کرتے تھے اس امریل پوپ سے طفدار ہو گئے۔ اُن اشخاص کا اُصولِ مسلمہ یہ تھا کہ پوپ نمو اقتدار ملت عاصل ہے۔ اور اننوں نے گر گیوری سے خیالات سے موافق قانون کلیساکی اشاعت و ترتی میں پوپ کے فتووں کو تبلس شوری کے احکام سے زیادہ موثق و ستند قرار دیا تھا۔ ر میوری مقتم اور حکام ونیاوی آئر میری نے ابتدا ہی سے اینے خیال پرعل شروع روا تفارس من أس في حكم أنان المركس كو لكها تفا ک زمانہ قدیم سے سلطنتہ اندنس سینط پیٹر سے صدور کوست میں واخل رہلی ہے اور اگرچہ وحشی قوموں نے اس مکاس یر قبضہ کرلیا تھا گر کسی وقت بھی اس کا تعلق روما کے اسقف سے منقطع نیں ہوا تھا۔ سمئلہ میں اس نے سالوین شاہ ہنگری سے نام ایک خط میں اس بنا پر اس ملک کا وعویٰ کیا کہ بادشاہ اسٹین نے یہ مک سنیٹ میٹر کو دریا تھا اور حقیقتہ اپنے تبضہ سے نکال کر اس کیلرف منقل کردیا تھا۔اسی قسم کے وعوے اس نے روس میرانس ، بوہما، سارٹرینا کارسیکا اور شیکسنی سے اقتدار سے متعلق بھی سٹے۔ اُس نے ایر ولماتیا کو اینا ماتحت بناکر اُسے خطاب شاہی سے سرفراز کیا۔ فرانس کی نسبت وہ کتا تھا کہ اُس پر ایک معینہ خراج اوا کرنا لازی ہے۔ائس نے فونمارک پر بھی

وعویٰ کیا گر وہاں سے بادشاہ نے کامیابی سے آس سی مزاحمت کی وقیم فاتح سے وہ اس امرکامتنی تھا کہ مزاحمت کی وقیم نے آس کی ملک انگلتان کوائس سے توابع میں شار کرے وقیم نے اُس کی سیاوت علیا سے تسلیم کرنے سے تو انجار کردیا لیکن انگلتان سے مقرہ رقم و نے یر راضی ہوگیا۔

سے بیٹر کی مقررہ رقم کو بینے پر راضی ہوگیا۔ روما کی ایک مجلس شور کی منعقدہ سفک یہ میں گرگیوری نے یادر یوں سے لئے شادی کرنے کی بھی مالفت کردی اور ایکے . ساته اوقاف مذہبی کی خرید و فروخت کو خواہ کسی صورت میں ہو ناجائز قرار دیدیا۔اس نے ہرایک اسقف اور رکمیں خانقاہ کو یہ دہکی وی کہ اگر وہ کسی دنیاوی شخص کے ہاتھ سے اینا منصب قبول سریکے تو وہ فارج از ملت شبحے جائیں گے، يز براك شهنشاه بادشاه ياكوئي اور دنيا دى فرما نروا شہنشاہ ہویا بادشاہ، جو اس قسم کے عدوں پر مسی کو نصب رے کا وہ مجی فارج از ملت قرار دیا جائے گا۔ جرمنی سے رواع اتمام فرا زواؤں اور فاص کر شہنشاہ ایریه ایک بت می برا حله تفاکیونکه جمنی سے یادری شہنشاہ سے فاص معادنین میں سے تھے اور اُن کی بڑی بڑی جاگیریں تھیں اگر پوپ اس مقصد کے پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو شہنشا ہی کی ساری قوت خاك ميل مُلكي هوتي -

اس سے بڑہ کر یہ کہ ہنری کو اُس نے درسمر ایس

باب د ۱۰)

کم دیا کہ رقبا میں حاضر ہوکر اس امر کی جواب وہی کرے
کہ گریگوری نے جن بعض اشخاص کو خارج از ملت قرار
دیدیا ہے انھیں وہ اپنے دربار میں کیوں رکھتا ہے اور
اُس کے ساتھ ہی یہ بھی وہکی دی کہ اگر آنے سے اکار
کرے گا تو دہ خود بھی اُسی لعنت کا متوجب قرار دیدیا جائیگا
ہنری نے پوپ کے اس فعل کو اعلانِ جنگ کے مثل سجہا
اور خود سسانہ جواب دیا۔ دار مز کی مجلس شور کی میں ہنری نے
پوپ پر یہ الزام لگایا کہ اُس نے خلاف ضابطہ انتخاب کریا ہے
اور اُسے معزول قرار دیا۔

پوپ سے طرفدار اب جنگ چھڑ گئی۔ گرگوری یہ اعما و المبارق کی جاعت عائمہ، شکنی کی ملکہ مثلاً ، سیکس ، جمنی کے بدول امرا ، فرقہ کلونیال سے بوگ جو اس زبانہ میں تام شہنتا ہی ہدول امرا ، فرقہ کلونیال سے بوگ جو اس زبانہ میں تام شہنتا ہی ہمنری کے طرفداروں میں ہونگے۔ ہنری کے طرفداروں میں اس کی وفادار رعایا کا وہ گروہ کثیرتھا اس کی وفادار رعایا کا وہ گروہ کثیرتھا جس پر پوپ کے استقلال کا کچے اثر نہیں پڑا تھا علاوہ ازین پاوریوں کا ایک بڑا گروہ جن کے دل میں حب وطن بحری ہوی تھی گین جو اوقاف کی خریہ و فروخت کرنے کے الزام سے غاباً بری نہ شے ، نیز الحالیہ کی شہنشا ہی جاعت سے غاباً بری نہ شے ، نیز الحالیہ کی شہنشا ہی جاعت سے غاباً بری نہ شے ، نیز الحالیہ کی شہنشا ہی جاعت

پاپ د ۱۰،

مریکوری کی معزولی کی ننبت منری کا دجنوری ملاعظموالا) خط بہت ہی ولیرانہ و سمتا فانہ تھا۔ اس نے یہ کھا تھا کہ س ر میوری کی بداطواریوں کا بہت متحلُّ کیا کیونکہ وہ چا ہتا تھا الزامات اوررفع الزامات الدكرسي الماست كي عزت باق ارہ جائے، لیکن کریگوری نے سبھاکہ وہ اس سے ڈرتا ہے۔اسی بنا پر اُس نے یہ فجراًت ی که ہنری کو انتزاع سلطنت کی وایمکی دی گویا یہ سلطنت خدا کی وی ہوئی تنیں بلکہ گریگوری کی دی ہوی ہے - ہنری مو یہ عهدهٔ نعرا نروائی حفرت مینی کی طرف سے ملا ہے گر کر گریوری نے پوپ کا منصب بغیر مرضی غدا کے عاصل کیا ہے۔ جن ڈریعوں سے وہ اس منصب پر پنیا ہے وہ جالا کی ، رشوت وہی، جرو تعدی علمالناس کی جدروی اور زیادتی ہے۔ درانخا لیکہ وہ امن کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے مگر ائس نے خود امن میں ظل والدیا ہے۔ اُس نے بادشاہ پر جو خدا کا مقرر سروہ ہے، حلمہ کیا ؛ ما لائکہ تمام اولیائے کرام کی تعلیات سے موافق فدا سے سوا ندکوئی بادشاہ کو معزول کرسکتا ہے ند اس سے باز پرس سرسکتا ہے اکلیمانے آج سک سی بادشاہ بیان کک کہ جولین کے سے مرتد و بے دین شخص کو بھی معزول نہیں کیا اور یک مناسب سجھا کہ اس کے معاملہ کو خدا کے فیصلہ پر چھوڑدے۔ سنت بيل بوس اصلى وحقيق پوپ تھا وہ سب كو حكم دے كيا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہیں اور باوشاہ کی تعظیم و کریم کیں

لین گریگوری کو مطلق فداکا خون نہیں ہے۔ لہذا اب اُسے لازم ہے کہ سینٹ بیٹر کی کرسی کو ظالی کردے۔ ہمنری اور اُس کے یہاں کے اساقعہ گریگوری پر لعنت کا اعلان کرتے ہیں۔ پس اب پوپ کی کرسی پر کسی اور کو بیٹھنا چاہئے جو اپنے مظالم کودین کی عبا کی اندر نہ چھپائے۔ ہنری ہاتفاق اپنے اساقعہ کے گریگوری کو کم دیتا ہے کہ وہ اس کرس کو فوراً فالی کردے۔

مریکوری کا د فروری سائن اسه کا ) جواب بھی ایسا ہی متکبرانہ و پر زور تھا۔ وہ بیٹر آور بال اور تمام اولیائے کام کو گواہ قرار دیتا ہے ، کہ رومن کلیبا نے پوپ کا منصب برور اسے دیا ہے، اکس نے اپنی خوشی سے اس عدے کو قبول نہیں کیا ہے۔ یس اس امرکا کا فی شوت ہے کہ تمام عالم عیسوی أمس كى مفاظت مين ويديا كيا ہے - چوبكم منزى في اين ناگفته به غرور مین کلیها سے بغاوت کی اس کیے بوسی سینظ پیر اور غدا کی مددید بحروسه کرے منری کو معزول کرتا ہے کاس کی تمام رعایا کو انس کی اطاعت سے بری کے دیتا ہے ،اور چونکہ ہنری کو اپنے وعولی پر اور پوپ کی نافرانی کرنے پر امرار ہے اس نئے پوپ اُسے کمت سے بھی فارج قرار دیتا ہے ۔ اُسے امید ہے سم تیٹ میر ک توجہ سے پوپ کی لعنت اکس پر ( ہنری ) پھٹ پڑیگی تاکه تمام دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پیٹر دیک دیبا بنیادی پھر

ہے جن پر کلیسا کی بنا قائم ہے اور دوزخ کے درواز بی اس پھر کے سامنے کچھ کام انہیں آسکتے۔ اس قسم کی باتوں کا گر گیوری کی زبان سے گنانا در حقیقت ایک نئی ات تھی، آج کک ناکسی پوپ نے ایسے وعوے کئے تھے نہ شنشاہ سے کھی ایسی زبان درازی کی تھی۔ اب بہل مرتبہ علانیہ یہ دعوی ی گیا ہے کہ شہنشاہی بھی کلیسا کے توابع میں ہے۔ پوپ کی اس کارروائی سے امرائے جرمنی کو یہ جرأت ہوگئی کہ مقام ٹریبر میں (بماہ اکتوبرسنائی) انفوں نے ایک مجلس منعقد کی اور اس میں بادشاہ کو شرکت کی اجاز " نه دی ۔ اس مجلس نے کچھ تنزائط بیش کئے جد اقرار اس اوی ہی ے نام سے مشہور ہیں اور <del>ہنری</del> کو کچھ بیں ویش سے بعد ہنر اُسے تبول کرنا پڑا۔ اُس نے یہ اقرار کیا کہ وہ مقام <del>اسپیر</del> میں تھہرا رہیے گا اور سال آئندہ کی فروری سے قبل ہی قبل پوپ سے صلح کرے گا، تام شاہی امتیازات کو ترک کردیگا تو یا بادشاهی سے وست بردار ہو جائے گا اور فروری شنگ مِنری چهارم کی معزولی ایس مقام آگسبرگ بین اس توشل اے سامنے ماضر ہوگا جس کا صدر پوپ ہوگا۔ اس سے بڑھر گر گریگوری کی خوشی کی کوئی بات نین بوسکتی تقی که وه جرشی بین جاکه ویان کی قومی کونشل کا صدر ہو اور بارشاہ کے الزامات کی ساعت کرے لیکن منری کو کسی طرح یه منظور نه تھا که ایسا موسکے آریکوری

ورحقیقت جرمنی میں جانے کے ارادے سے روانہ ہوگیا لیکن لمبارؤی سے گزرنے سے لئے ابھی بدرقہ کے انتظار ہی میں تھا کہ یہ خبر سنکر گھبرا گیا کہ ہنری ، انبییر سے بھاگ نخلا اور اس کڑا کے کے جاڑون میں کوہ آلیس کے پار اتر کہ لمباردی یں پہنچ گیا ہے، جاں لوگوں نے بہت ہی محبت سے اُسکا فیر مقدم کیا ہے ، گر <u>گوری</u> اس وہم میں پڑگیا تھا کہ نہ معلوم ہنری صلح کے ارادہ سے آیا ہے یا جنگ کی نیت سے کا اس کئے وہ قامد کمینوسا میں ٹھہر گیا کہ ویکے کیا ظہور میں آتا ہے۔ فلعہ کینوسا ہری نے اپنے دوستوں کے ذریع سے فورا ـــا اُسے الحلاع وی کہ وہ صلح کرنے اور معانی ما نگنے کے لئے آیا ہے،۔ پوپ نے ملاقات کرنے سے انکار کرویا اور کملا بھیجا کہ وہ جرمتی میں واپس چلا جائے اور اِس اقرار نامہ کے مطابق جو اُس نے اپنے اُمراکے ساتھ کیا ہے مقام المُسَرِّكَ ميں عاضر ہو۔ ليكن آخر بست ہى عجزوالحاح كے بعد پوپ نے اُس کی بات مان تی ، اپنے پاس آنیکی اجازت بھی دی اور لینت سے بھی اُسے یاک کردیا۔ مشری نے کر بگوری کو جگماویا مری نمو خفت تو بے انتہا اٹھانی سینگیری کین وه اینا کام کر گزرا اخراج غنِ اللَّت كي تعنت سے أسے آزاوي مكلي اور اسطرح اُس نے اپنی بدخواہ رعیت کو اپنے خلاف ہرقسم کی قانونی جت سے فروم کرویا ۔ گر کچوری کی سب سے بڑی نتے یہ ہوتی

ک وہ جرمنی ہیں جاکر قومی مجلس کی صدارت کرتا کاس سے بھی اسے باز رکھا۔ اس کے مقابلہ میں گر بھوری نے اپنی قوت وشوکت كا الحار اس طرح كياكم شهنشاه كو عذر فواجول كى طرح اسيخ وروازہ پر کھڑا رکھا۔شہنشاہ سے اس ولت کا اثر اگرچہ پوری طح کمی رفع نہیں ہوا لیکن حقیقت میں پوپ کا نشانہ بھی خطا کیا۔ لوگ اس کو صرورت سے زیادہ سخت گیرو بے رہم سجنے کھے۔ اگرچہ اس وقت دنیا یہی سمھی کہ پوپ کو فتح عاصل ہوگئ ليكن حقيقت بين فتح منرى كو حاصل موئى كيونكه اسى وقت سے ہنری کی طاقت بڑے اور گریگوری کی طاقت کھٹنے لگی۔ یه بات بت جد کھل گئی کہ منزی اپنی عبدر نواہی اور عهدوبیان میں راستباز نبیں تھا کمنینوسا کی طرف جب وہ آر یا تما تو راستہ ہی میں وہ گر گیوری سے خلاف سازشیں کرتا ہوا میا اور جرمنی میں پہنچتے ہی امس نے اندفاع کی تدبیریں ثروع كردين . اس كے معاقدين خاصكر "سيكس ، اور " سواين ، باير ائس کی مخالفت کرتے رہے۔ یہ لڑا ٹی برسوں ہوتی رہی اس اتنا یں بوپ نے پھر منری سے تلع تعلق کرکے اسے معون قرار دیدیا اور دو بادشاہ بھی اُس کے مقابلہ میں بنائے گئے مر آخر کار قسمت نے یاوری کی اور جرمنی میں ہنری فتیاب ہوگیا۔ اب اس نے ایک شخص سو پوپ کا منصب عطا کرکے کر مگوری کو معزول کرنے کے لئے اللی پر فیج کشی کردی۔ تین برس سے جدال و تنال کے بعد وہ روا پر پاپ د ۱۰)

کر کموری بختم کورو آسے بھاگنا انابن ہوگیا اپنی اور اپنی ملہ برا اور اس کا انتقال ہوگیا ان تابی اور اپنی ملہ برا اور اس کا انتقال ہوگیا اور کی تابید میں مورد کی اس ان انجلو میں مورد کی اس کی میں نہ اس

مصور کر لیا۔ گریگوری نے اس ورران میں اپنے ایک بڑے ہوا خواہ رابرٹ کسکارڈو کو کک ورران میں اپنے ایک بڑے ہوا خواہ رابرٹ کسکارڈو کو کک کک پر طلب کی تقا وہ اب ایک اشکر بڑار سٹے ہوئے آبڑا، بزی کو روما سے کال دیا، پوپ کو بچا لیا، اور اپنی نارمن فوج کو شہر کے بوشنے کی اجازت دیدی۔ اس ظلم کو دیکیکر تام ہوئے کہ کریگوری کا اب شہر میں ٹھرنا تام ہوئے کہ کریگوری کا اب شہر میں ٹھرنا

عهم نون الحدوبه برام الوقت ما تریدوی ما به هم بین هرین مشکل هوگیا- وه اکنیں نارمنون کو سابھ گئے ہوئے جنوب کیطرف نخل گیا اور مصنالہ میں <del>سارنو م</del>یں انتقال کر گیا-

ی اور مصلہ میں طرق میں امکان رہا۔ انتخر کیا کیا کام رکیا گر گوری نے وعوے بہت

ریوری، می فی مام رینا ایر ایر این کار کر اُن کو بناہ یہ سکا۔ائس نے ولیم فاتح اور فلی اِقِل دشاہ فرانس )

نے اکثر اعتبار سے اس سے خلاف اپنے دعاوی کو قائم رکھا ا اندلس میں گریگوری سے سفیروں سے بدسلوکی کی گئی اور وہ خود بھی عرب الولمنی کی حالت میں دنیا سے جل بسا

وہ مود ہی طریب ہوئی کی حالت یں دلیا سے بیان جس گر اس طریقہ کی بنا اسی نے ڈالی کہ تمام ممالک <del>یورپ</del> میں سوان میں میں مسیدی اور کا کہتے نہ

یں پوپ سیطرت سے وکیل جسیج جانے گئے۔ اس نے

مجلس شوریٰ کے اقتدار پر اپنے اقتدار کو مقسدم رکھا۔ عام پا دریوں کو یہ اختیار ویٹے کہ وہ پوپ کے پاس مرافعہ س کریں ، اُس نے اساتعنہ کی خود مختاری کو توڑ دیا۔اُس نے پاوریوں کا مجرو رہنا نوازم نہبی سے قرار دیا۔اسی نے کارونوکا طقہ انتخاب قائم کرے اقتُدارت پوپ کو دنیاوی ماخلت سے غداه شهنشاه کی بو خواه ایل روماکی ،آزاد کر دیا-مختصر بیر که یوپ سے وعوی اختیار مطلق کو ائس نے ، منصبط کر دیا اور زمانهٔ آیندہ ہے گئے اس کی ایک روش معین کروی-اربن ووم ( ۱۰۸۵ - ۱۰۹۹ ) نے را اُئی جاری اور اچھے نتائج حاصل کئے۔اس نے بوریا کو اینے ساتھ شریک کرایا اور لبارڈی کو ہزی سے بدر ہوجانے پر آماوہ کیا ؛ خود ہنری کے بیٹے کونار او کے اپنے باپ سے وفاکی ، اور پوپ کے فریق سے ملکیا اور اس فرب و دفا سے صلے میں یہ لمبار فی کا بادشاہ بنا دیا گیا یکا **اللہ** میں آربن ووم نے الحل اور فرانس میں فاتخانہ شان سے سفر سرے اپنی نتح کی جنن سنایا۔ آخر عمر میں ہنری پھارم کی زندگی کو اس کے دوسرے مٹیے ہنری کی بغاوت نے تلخ کردیا۔ اسنے الاراداكر باب كو مستعنى بهونے بر مجبور كرديا ليكن تخت ير منعقے ہی ہنری یخبم (۱۰۹-۱۱۲۵) نے پوپ سے فریق سے قطع تعلق کر لیا۔اپنے اپ کے مشیروں کو اور باپ کی حکمت علی کو اینا مقصور قرار دیکر پوپ سے فیاد ونزاع

پاپ د ۱۰)

پھر تازہ کردی ۔ کتنی ہی وفعہ اتفاق باہمی کی کوشششین کی محنین گر آخر به مصله دسمسلالنبز) کانکارڈیٹ وصلح ) وارفرسے وارم کی کانکارڈسٹ رصلی ) لے ہوا۔ اس ملے کے شرائط احسب ذیل قرار یائے شہنشاہ نے یہ روا رکھا کہ یا دریوں کو اختیار روحانی پوپ کیطرف سے عطا ہوا کرے جس کی علامت انگشتری و عصا ہو۔ دوسری طرف يه قراريايا كه تمام اساتفذ اور روسائ خانقاه قانونا شهنشاه یا اس نے نمائندول کی حضوری میں منتخب کے جایا کریں لیکن اختلاف کی صورت میں فیصلہ شہنشاہ کرے۔یاوریوں تو جاگیر دینا اور ملکی و عدالتی عدوں پر فاٹز کرنا شہنشاہ سے متعلق ہو۔اُس کی علامت وہ شاہی عصا تھا جیبا عسام جاگیرداروں اور دنیاوی حاکموں کے یاس ہوا کرتا تھا۔ منری پنج نے مشرقی سرحد کی وحشی قوموں کی نبت آئو اظلم کی حکمت علی کو پھر تازہ کیا کہ بیمبرک سے اسقف آتو تمو تبلیغ دین کی ہمت دلائی جس کے جوش مساعی نے یومرینا کی قوم سلیوز کو عیسانی کرے برمنون کے ساتھ مُلا ویا ۔ اُمرا کی کچو مخالفت اُس کے ساتھ تھی وہ اس امرکی طرف منجر ہوئی کہ اس نے جرمنی کے شہروں کو جنگی توت و وولت برابر براتی جاتی تھی اپنا طرفدار بنا لیا تاکہ اُن کو اُمُرا کے مقابلہ یں کھڑا کردے، معلوم ہوتا ہے کہ اہل شهر کی توت و ہمت کو مبہم لمور پر اس کے سمجھ لیا تھا باب (۱۰)

اور اسی لئے اُن لوگوں کے متنفق کرنے میں اہتمام بلیغ سے کام لیا۔ ہنری پنجم کے مرنے سے بعد اس کی جانشینی او تعربیکستی است نظ امیرسیکستی تو تقرکا انتخاب ہوا۔ اُسکے اور کا انتخاب ہوا۔ اُسکے ۱۱۲۵ میں انتخاب ہوا۔ اُسکے ۱۱۲۵ میں انتخاب ہونے کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اُس نے آ پوپ سے طرفداروں کے خاطر خواہ نشائط منظور كركئے تھے اور اسبات كا اقرار كرليا تھا كه اپنے عهد دولت یں منافع کلیا کا لا الله رکھے گا۔ بلکہ اُس نے پوپ سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ اس کے انتخاب کی تصدیق کرد<sup>یے</sup> سنط الرئم میں دو دو پوپ منتنب ہو گئے ، جس سے یہ اندیشه بیدا جوا که کمیں یه منصب می درہم برہم ماہو جائے ان دونوں منخب شدہ اشخاص میں سے النوسننگ دوم ( ۱۱۳۰-۱۱۳۰) فرانس پہنچا جہاں اس نے خانقا ہ کلیرواکس سے رئیں برنارڈ کی دجہ پورٹ بھر میں بڑا ہی ڈی اثر شخص تھا) جایت حاصل کر لی۔ برنارڈ ہی سے اثر سے فرانس و لوتھم اور انتوسلنے ووم جرمتی وونوں مکوں کے باوشاہ انتوسنٹ کے معین دیدگار ہو گئے۔ بلکہ تو تقر (شاہ جرمنی) نے تو آئی میں آکر بزور شمثیر شمر روا میں اننوسنٹ کے قدم جا و ئے اننوسنٹ نے اس کے صلے میں تو تقر کو تاج شہنشا ہی سے سرفراز کیا اور حکومت شکنی کا ظعت بھی اسے عطا کیا۔ اس فوجی جاگیر کے تبول کرلینے سے تو تھر بھی پوپ کی جاگیروار رعایا میں وافل ہوگیائے

اب پوپ کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ شہنشاہ پرجو نتح اسکو ماصل ہوئی ہے اُس کو جمال تک ہوسکے عظیم الثان کرکے دکھائے۔ چنانچہ تو تقر کی طبیعت کو اطاعت و انقیا دکی طن ائل دیجکر پوپ نے ایک تصویر بنوائی جبیں شہنشاہ اُس کے سامنے گھٹنوں کے بل جبکا ہوا ہے اور پوپ کے ہاتھ سے تان شہنشاہی لے رہا ہے ۔ مقصو دیر تقا کہ اس تصویر سے یہ ظاہر ہوکہ شہنشاہ کا تاج شہنشاہی پوپ کا عطاکیا ہے۔ یہ دار ہوکہ شہنشاہی پوپ کا عطاکیا ہے۔ یہ دار ہوکہ شہنشاہی پوپ کا عطاکیا ہے۔ یہ دار ہوکہ سے معالیہ ہوں کہ سامنے کی اس سے یہ دار ہوں کہ شہنشاہی پوپ کا عطاکیا ہیں ہوں کہ شہنشاہی پوپ کا عطاکیا ہے۔

انوسنٹ کے نالف پوپ ، اناکلیٹ دوم کی اعانت پر روجر دوم د ایرسل ) اس شرط سے آمادہ ہوگیا کہ اگسے سل کا باوشاہ بنا دیا جائے۔ روما پر آننوسنٹ کے قابض سل کا باوشاہ بنا دیا جائے۔ روما پر آننوسنٹ کے قابض سل میں قیام باوشاہت (۱۱۱۱) ہو بانے کے بعد بھی روجر لوگھر کا اسے تشام کر لینا د ۱۱۱۹) اُس کی مخالفت کرتا رہا۔ اس اننوسنٹ نے تو تھر کو طلب کیا لیمن تو تھر کی جنگ کا انجام بہت برا ہوا اور آننوسنٹ کو تیجر ہوکر روجر سے صلح بہت برا ہوا اور آننوسنٹ کو شیم کرلینا پڑا۔

کونارڈوسوم اوتھ کے مرنے کے بعد ہوہنشان کے خانان میں اسلی جانتین میں اسلی جانتین اسلی جانتین اسلی جانتین اسلی جانتین اسلی جانتیا ہوگیا۔ لیکن وہ اس قابل نہ تھا کہ کک کو سنبھاں سکے ۔ در انخالیکہ ملک میں بے انتظامی

باب د ۱۰)

پھیل رہی تھی اس پر بھی وہ جنگ صلیبی میں جانے کو آمادہ ہوگیا۔ اُس کی غیبت میں کاک کے اندر کلم، فانجگی، سیاسی تفرقہ اندازی اور بھی زیادہ ہوگئی۔ سیالاللہ میں وہ جنگ سے پھرا اور اس عہد کی پریشانیوں پر یہ اضافتہ کیا کہ امیر سیکسنی ، ہنری د شیردل ) سے جو نهایت مقتدر تابعان شاہی یں تھا جنگ جھیٹردی۔ عزض اس کے عہد کومت تابعان شاہی یں تھا جنگ جھیٹردی۔ عزض اس کے عہد کومت کا فائمتہ بہت بری طرح ہوا۔

فریدرک ول اس سے بعد اِس کا بھیجا فریڈرک اول جو ابرروسا کے نام سے مشہور ہے شاہی ع لئے منتخب ہوا (۱۵۲ا۔ ۱۹۰۱) چونکہ یہ بادشاہ بویریا اور سومیا وونوں فاندانوں سے تعلق رکھتا تھا جن میں آپھیں، عداوت على آتى تھى ، اور جو گلف د حاسيان يوپ Guelf ) اور عبین ( طمیان شهنشاه طالع منه Ghibelline ) کهلاتے منه، اس سبب سے لوگوں کا خیال تھا کہ ان دونوں فاندانوں کی عداوت و نزاع اُس کی وجہ سے رفع ہو جائے گی۔ لیکن اگر وه اس دشمنی کو رفع نه کرسکا تو اس میں اسکا کیھ قصور نه تھا۔ وہ ہرطرح پر یہ چاہتا تھا کہ اپنے نخالفوں سے موافقت کرنے بینانچہ ہنری (شیرول) سو ایس نے بویریا کا مک واپس کردیا۔ اور دوسرے طریقوں سے بھی ائس کے ساتھ سراعات کی اور حقیقت یہ ہے کہ ہنری سمیلئے فکایت کا کوئی بلو نہ مجبورا سوا اس کے کہ بادشا ہی

باب د ۱۰)

فریدرک سے وومسلک سیاسی اس کو نہ مسکی۔ یہ کما جاسکتا اے کہ امور سیاسی میں فرڈرک ے روسک سے ایک بارشاہ جرمنی ہونے کی جنبیت سے ، دوسرے تمام عالم کا شہنشاہ ہونے کی جینیت سے ع وہ چاہتا تھا کہ تمام ملک کا انتظام کیساں کرکے اور نظلم و تعدّی کا استیصال کرے جرمنی کو ایک متحدہ سلطنت بنا سے - سنہنشاہ کی چشیت سے اس کا حرف یہ ایک منتهائے خیال تھا کہ اہل روما کی سی قدیم شہنشا ہی پھر قائم کردے۔ روما کے سلاطین معظام کو وہ اپنی فرانروائی كا منونه سجه قا تقار كيار موي صدى مِن تُوانين روماً كا مطالعه بھر رواج پانے لگا اور فریڈرک اسے خود اپنے کا م یں لانے لگا۔ اس نے اپنے وربار میں ایسے لوگوں کو جمع کیا تھا جو جھٹینن کے مسودات میں مہارت رکھتے تھے اور انھیں کی صحبت میں فرڈرک میں وہ خیالات پیدا ہو گئے جنکو اُس نے اپنی شہنشا ہی میں عل میں لانیکی كوشش كى - ان مُعَنِّنُون كے ولوں ير اہل روما كے مطاق لفان تا نون کا سکہ بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے فرٹدرک کے سامنے پیش کرنے کے لئے ایسے اصول منتنب سی جن سے اقتدار اعلیٰ کی ہوا اور بھی اس کے واغ میں بھر گئی۔ انہوں نے اس سے کماکہ بادشاہ کی مرضی ہی مین قانون ہے اور شہنشاہ ہی تمام دنیا کا مطلق العنان کمرال باپ د ۱۰)

ہے۔ گر فرڈرک کی مطلق النانی کا سبب اصل شخصی قوت واقتدار کا شوت نہیں تھا ، بلکہ اپنے عمدہ و منصب کا جو تصور اُس سے ذہن میں تھا یہ مطلق النانی اسی منطق کا ایک نیچہ تھی۔

سمال یں فریڈرک کوہ آلیس سے یار ہوکر لمبارہی میں داخل ہوا اور رانگیگین کے مشہور و معروث میدان میں یمہ زن ہوکر ایک وو لوائٹ " ( قانو نی مجلس ) سے اجلع سما اعلان کیا اور کمبارٹوی کے تمام شہرون میں یہ حکم بھیجا کہ اپنے اپنے کا نسلوں در ٹمیسوں ، کو شہنشاہ کی خدمت کیں تجیجی اکٹر شہروں نے اس پرعل کیا لیکن ملان اور اس کے بعض طیفوں نے لیمیل سے انکار کردیا۔اس زمانہ میں الآن کی نلالانہ حرکتوں کی وجہ سے اُس کے اور دوسرے چھوٹے جھو شہروں سے ورمیان جگڑے پڑے ہوئے تھے۔اسی سلسلہ میں بیویا نے فرڈرک سے طان والوثا کے خلاف فراو کی۔ اور جب الرونا نے اس سے احکام کی بھی کچھ بروا مذکی تو فرندرک نے اس کا عامرہ کر لیا اور اسے تباہ و تاراج مرکے چھوٹرا۔ الان اِس وقت اس سبب سے بج گیا کہ فريْرك ، روما كيارف متوجه هو كيا ـ

روما والے امبات کو بھولے نہ تھے کہ ایک زمانہ میں انھیں کا شہر عروس البلاد تھا ، وہ ہر طرح کی حکومت سے خواہ وہ شہنشاہ کی ہویا پوپ کی بہیمین رہتے تھے۔ انہین

خواہش یہ تھی کہ شہر کو اگلی سی قوّت و آزادی بھر عاصل ہو جائے اور وہ شہر کو اس کے انگے زمانہ کے سے سمایۂ ناز مرتبہ پر واپس لانے کا خواب ویکھا کرتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ وہ اکثر پوپ کی مخالفت کیا کرتے۔ یوی کی سیارت ان کے سیاسی خیالات اور آرزؤں سے متضاد واقع هوی تنی-چنانچه ستشکلله میں عامتہ خلائق اور ارنی درجہ کے روسانے خروج کرکے، پوپ کو تکال دیا اور بخيال خود شهر مين قديم زمانه كاسا نظم ونت مير قائم كيا. اس کے وو برس بعد بریسیا کا قسیس ارنالڈ، روایں آیا اور بہت جلد شہر میں سب سے بڑا صاحب اثر شخص بن گیا۔ یہ شخص فرانس میں رہا تھا اور ملحد اعظم ا<u>سلار ڈ</u> ہرفالڈ ساکن برکیسیا کے خیالات کو سُن کر ابنیں افتیا كمركيا تھا اور ماہتا تھا كہ ان خیالات پر عل ہوتے ہوئے دیکے۔ روماً کی (سیماللہ کی) بغاوت کا حال محراس کی بیلی پیٹر کی اور اگے اپنی مطلب برآری کے لئے موزوں سجکر لیکتے ہوئے سعلے كيكرح اس طرف دورٌ برُا- اس كا نظام عل كسي قدر لمو ل طویل تفارامرا کے مقابلہ میں اسے عوام الناس سے مدردی تھی۔اس کے دماغ میں وہی خیال سایا اہوا تھا جو کلیسا میں کئی دنعہ کلا ہر ہو چکا تھا اور عنقریب سینٹ <del>فرانس</del>س سے مرکزی اصول اصلاحی میں شامل ہونے والا تھا گینی

باب (۱۰)

صاحب جائداد ہونا گناہ ہے ۔اکس نے یہ اعلان کرویا کہ زمین پر اُمراکا قبصنہ نہ رہنا چاہئے بلکہ اُسے جانداد مشترک ہونا چاہئے۔ ہر شخص کو تی ہے کہ زمین کی ایک مقدار مُعَیّن کو کام میں لائے۔ چ کہ شخصی قبعنہ محناہ ہے اسلنے کلیساکو لا يحاله كي جائداد رمنا جاسمة . كروه اس سے ايك قدم اور آ مے بڑہ گیا اور یہ اعلان کیا کہ فرقاً فرا بھی ہشم کو مماع رہنا پاہئے۔اس نے پاوریوں پر گناہگار اور ونیادار ہونیکا الزام نگایا۔ اُس کی نظر میں یا دریوں کے وامن پر یہ بڑا رهبا انتها که مکی انتظامات میں وہ استدر زیادہ شریک رہنے تهداس کا قول تھا کہ «وہ بادری جو صاحب جانماد ہیں وه اساقعهٔ جو حشم و فدم رکھتے نہیں ، وہ راہب جرنسی قسم ر پر کی مکیت رکھتے اہیں ان میں سے کوئی بھی بچے منیں سکتا اُ کلیها بین کابل اصلاح کی حزورت تھی اور اُس کی ابتدا یوپ سے ہونا چا ہے تھی۔ آرنالڈ نے یہ مطالبہ کیا کہ کلیسا سو رہنے تمام مقبوضات سے ہاتھ اٹھا لینا اور محاجی کی طالت یں رہنا چا ہئے۔ اس کا قول تھا کہ میٹج کا مقرر کیا ہوا قانون یہی ہے۔ اس کے وعظ سے جوش میں آکر باناری ہنگامہ کرنے والوں نے فانقا ہوں کو لوٹنا شروع کرویا كيوكمه جب ياوريون كاصاحب جائدار مونا بى جائز نهين تھا تو اُن کی جائدا دیں فوراً اُن سے چین لینا چاہیے تھیں سمالہ یں نقولاس بریک اسپیر پوپ کی عجمہ کے لئے

منخف ہوا اور اس نے ہیڈریں چارم کا لقب افتیار کیا۔
ہیڈرین چہاڑم
اگریزون میں بہی ایک شخص ہے جو سنیٹریل می ایک شخص ہے جو سنیٹریل می کا اے 10 اس می کرنے کے ساتھ تنازع شروع کردیا ، ویئیں دعمل ہوپ ، پر قبصنہ کرلیا اور اسکے گردا گرد خون کردیا ، ویئیں دعمل ہوپ ، پر قبصنہ کرلیا اور اسکے گردا گرد خون کہ تعلل جاری خون کہ تعلل جاری کردیا دینی مراسم نہیں کی بجا آوری بند کردی ، اورجب بھل کردیا دینی مراسم نہیں کی بجا آوری بند کردی ، اورجب بھل آورئی شہر سے نکال نویا گیا اس کم کو برطرف نہیں کیا۔ آزاللہ شہر سے نکال نویا گیا اس کم کو برطرف نہیں کیا۔ آزاللہ سرخنہ جاتا رہا۔

بن اسی موقع پر فرڈرک باربروسا آئی میں آیا بوپ
اس کی طاقات کو گیا، آرنلڈ پر الزام قائم کئے اور اُس کے
فر ٹیررک اول رومامیں اس بھی اپنی سفارت فرڈرک
کے پاس بھی اور یہ کملا بھیا کہ شہنشا ہی کی تمام قوت
اہل روماکی بدولت ہے اور یہاں کے سب لوگ اُسے
اہل روماکی بدولت ہے اور یہاں کے سب لوگ اُسے
ابنا شہنشاہ بنانے کے فواہشمند ہیں حرف یہ شرط ہے
کہ دہ اس بات کا طف اٹھائے کہ شہر اور عبدہ داران شہر
سے حقوق کا احرام کرے گا اور ایک کیر رقم اُنھیں
ادا کرے گا۔ اُن کی اس گتائی پر فریڈرک برہم ہوگیا،
اور کملا بھیجا کہ کارل اُنگم اور آئو اول نے فاتحانہ قوت سے
اور کملا بھیجا کہ کارل اُنگم اور آئو اول نے فاتحانہ قوت سے

ا باب د ۱۰)

خطاب شہنشاہی ماصل کیا تھا۔ روآ کی شان و شوکت ایک گزرا ہوا قصد ہے ، اُس کی ساری شمت و قوت اہل جرمنی کیطرف منقل ہوگئی ہے ، مفتوح قوم کو اپنے اُقا کے سامنے شرائط پیش کرنے کا کوئی عق نہیں ہے ؛ لیکن ہیڈرین چارم اس امر پر آبادہ تھا کہ فریڈرک سے پکھاس سے ہیٹر شرائط کرلے ؛ وہ شہنشاہ کی پہنانے پر راضی تھا بشر طیکہ شہنشاہ کی پہنانے پر راضی تھا بشر طیکہ شہنشاہ کو اُس کے عوالے کرد ے ۔ اسی قرار داد سے موانی فریڈرک کو اُس کے عوالے کرد ے ۔ اسی قرار داد سے موانی فریڈرک کو اُس کے عوالے کرد ے ۔ اسی قرار داد سے موانی فریڈرک کو اُس کے عوالے کرد ے ۔ اسی قرار داد سے موانی فریڈرک کو اُس کے عوالے کرد ے ۔ اسی قرار داد سے موانی فریڈرک کی گیا اور سارا شہر بزور مفلوب کرلیا گیا ۔ آرنالڈ کو تاج بہنایا گیا اور ہیڈرین کے کم سے انبار ہمزم پر ایک ملی کی طرح سے جلا دیا گیا ۔

فریڈرک اور ہیڈرین کے تعلقات بھی پوری طرح قابل المینان نہ رہے۔ دونوں کی پہلی ہی طاقات کے موقع پر فریڈرک نے ہیڈرین کی رکاب تھائنے سے یہ کمر انخار کردیا کہ بادشاہوں کے لئے یہ امر زیبا نہیں ہے۔ ہیڈرین اس سے برہم ہوگیا اور امس نے امن عطا کرنے کے لئے فریڈرک کو بوسہ نہیں دیا۔ یہ نزاع آخر رفع کردی گئی گر محض عارضی لموریر جربیقت شہنشاہ اور پوپ کے دعاوی ہی میں الیسی نقیض واقع تھی کہ دونوں میں صلح کا رہنا مکن نہ تھا۔

بزانسان میں جد واقع گزرا اس نے دونون گروہوئی افاد طبیت کو اللہ کردیا اور یہ دکھا دیا کہ کس قدر مبد لموفان پاپ (۱۰)

بریا ہونے والا ہے۔ لندن کا استف اعظم اسکل روما میں آیا **برانسان کا واقعہ** ہوا تھا ، اور جب وہ برگنڈی کے راستہ سے واپس جانے لگا تو اسے بوگوں نے ا بوٹ مار کر مرفتار کرلیا اور قید میں رکھا، فرندرک کو اگرچہ یہ خربہنی گر اس کو رہائی ولانے کی کوئی ککر اس نے نہیں کی اور مذان لوگوں کو سزادی جنوں نے یہ کلو کیا تھا۔ فریڈرک کی اس بے پروائی کا ایک ہی سبب ہوسکتا ہے کہ وہ اسکل کی اس بات سے آزروہ تھا کہ كليبائ اسكنينواكو أزاديكي بهوس والمنكرتني اور اسكل اس معالمه میں اُس کی مدو کررہا تھا۔ یہ ایسی ہوس تھی جس سے پروے میں بلائشبہ توی منا فرت بھی چھپی ہوئی تھی کیوبکہ اسوقت بک کلیاے اسکنٹینویا ، ہمیرگ کے اسقف انکم کے ماتحت تھا اور اس کے علاقہ اسقفی کا ایک جزو سجہا 'جاتا تھا۔اس مذہبی اٹر کے توسط سے فرڈرک کو یہ امید تھی کہ اسکنڈنیویا میں وہ سیاسی اقتدارات حاصل کرلیگا جس سے اُسکی شہنشا ہی یں اضافہ ہو جائے گا۔ فریدرک کی اس حربصانہ چال کا نگبلہ نکر اسکل اس کی حایت پر بهروسا تنیں کرسکتا تھا۔علاوہ ایسکے اس زمان میں پوپ اور ولیم ( والی سلی ) سے ایک مطابرہ ہوا تھا جس میں حقوق شہنشا ہی کا ذرا بھی کانکہ نہیں کیا گیا تھا، اس معاہرہ پر بھی فریڈرک کو اپنی آزردگی کا کا ہر کرنا منظور تعا- فرأرك جب (۲۲-۲۸- اكتوبر عف البر) بزانسان

پاپ د ۱۰

یں تھا تو پوپ سے وو وکیل اس سے پاس ایک خط لیکر آئے جس میں شمنشاہ سے اس فعل پر صاف طاف طامت کی گئی تھی کہ اُس نے اسکل کو ریائی ولانے اور اُس کے قید کرنے والوں کو سزا وینے میں بے پروائی برتی۔ یہ دونوں شخص جب اوّل اوّل فریدرک سے سامنے آئے تو اُنوں نے بوپ اور کارڈ نلوں کی طرف سے اس کو سلام پنچا کر یہ بھی ک نر برپ کا سلام پررانه اور کارڈ نلوں کا سلام براورانه ہے» سلام کا یہ انداز عبیب و غریب تو حرور سجما گیا لیک فریڈرک اس کر کید ناراض نہیں ہوا ؛ اس کے دوسرے دن شہنشاہ نے مراشم دربار کے موافق دولؤں شخصوں سے ملاقات کی اور امنول نے ہیڈرین کا خط پش کیا۔ شہنشاہ کی مجانتائی بر الممت كن ك بعد يوب نے يه اعتراف كيا كه اسكا سبب اُس کی سجھ میں نیں آتا۔ ہیڈرین کا خیال یہ تھا کہ اس سے کوئی امر شہنشاہ کے خلاف نہیں ہوا کلکہ وہ ہیشہ اس سے اپنے فرزند عزیز کی طرن سے بیش ہمارہا ہے ؛ اُس نے فریدرک کو یاد ولایا کہ اب سے دو برس یلے کلیائے مقدس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور تمیسی شفقت پررانہ کے ساتھ پیش آیا اور اکسے خوشی خوشی تلج شهنشاہی پیناکر سب سے بڑا رتبہ و اعزاز عطا کیا۔ اس کے بعد کھا تھاک "ہم نے جو ہر ادع سے تہاری طاجت برآری کی اُسکا ہمیں مللق<sup>ا</sup> افسوس نہیں ملکہ اگر یہ کمکن

ہوتا کہ تم اس سے بھی بڑا انعام رجاگیر Benificia ) ہوتا کہ تم اس سے بیاسکتے تو بھی ان ضرمتوں کے لحافی سے جو تمارے ہاتھ سے میرے اور کلیا کے متعلق انجام ایکنی ہیں، اس سے عطا کرنے میں ہیں مسرت ہی ہوتی "-اس سے پڑتے ہی ایک آگ سی گگ گئی۔ فرڈرک کے حضور میں جو والیان ملک و امرا موجود تھے عضبناک ہوکر وکلاء پوپ سے اُلجھ بڑے کہ یہ وعوے کس بنا پر کئے گئے ہیں۔ اِس کے جواب میں ان میں سے ایک بول اٹھا کہ "پوپ سے نیں تو پیر آخر کس سے شنشاہ نے یہ شہنشا ہی یائی ہے یہ اگر شہنشاہ مداخلت نہ کرتا تو اس جواب نے اس وكيل كي جان ہى لى ہوتى كيونكم آلو وان ومكس باك اليرجبيث برا اور قريب تماكه اسے جان سے مار والے. وكلا كو حكم ہواكه فوراً الحاليد كو واپس طلے جائيں اور پوپ ے کسی کام سے لئے کوئی مزید کا رروائی نہ کریں۔ مِيْدِرِينَ نِي مِ نَفِظ ( Benificia ) كا لكما تما اس کے معنی انعام یا جاگیر کے ہوں یا نہ ہوں یہ بحث پندان بکار آید نیل اہم بات یہ بھی کہ اُس نے تاج شہنٹاہی کے متعلق صاف صاف ایسے الفائل کھے سے گویا اس کا ونیا نہ وینا باکل اس کے اختیار میں تھا۔ ہر بات فیڈرک کو اس سے کم ناگوار نہ ہوی جبقدر انعام وجاگیرکا فظ ناگوار ہوا کیوبکہ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ تاج سمنشاہی کا تعلق جرمنی سے ہے۔ جرمنی کا بادشاہ تاج شہنشای کا حق رکھتا ہے ، پوپ کا حق بس اتناہی سے کہ اُسے تاج پہنا دے۔

فریررک نے اس کے بعد اپنی رعایا میں ایک اعلان نامہ ایس ایک اعلان نامہ فیصر کی مناوی ایس میں پوپ کے اُن وعووں کا ذکر تھا فیصر کی مناوی ایم ایس کے خط میں مرقوم سے اور اُس کی صدف فدا سے علا ہوا ہے اور والیان کمک سے انتخاب علی میں آیا ہے۔میٹے نے یہ تعلیم وی ہے کہ ونیا کی عکوت دو تلواروں سے ہوگی ، ایک روحانی ، دوسری ونیاوی۔ پیٹر نے کم ویا ہے کہ تمام لوگوں کو فداکا خون اور بارشاہ کی تنظیم کرنی چا ہے کہ تمام لوگوں کو فداکا خون اور بارشاہ کی تنظیم کرنی چا ہے۔ بیس جو شخص یہ کے کہ شہنشا ہی پوپ کا دیا ہوا انعام ہے یا ایس کی جاگیر ہے وہ سنیوبر پر

ر اب ہیدرین چارم نے جرمی مین یا دریوں کو ایک کھلا خط روانہ کیا ،جس میں معاطلت کا گرخ بدل جائے ہمیڈرین کی منا ویل پر بہت ہی تعب و غصہ کا اظہار کیا تھا۔ یہ خط بڑی ہی حکمت علی پر بنی تھا جس سے غرض یہ تھی کہ جرمن بادریوں کو ابنا طرفدار بنا لے لیکن کچہ لوگ ان میں سے ابنے شندناہ کے سی ہوا خواہ بھی تھے، انہوں نے ہیڈرین کو ایک

۲۱ باب (۱۰)

خط ککہا اور اس میں فریڈرک کے جواب کی تائید و توثیق کی۔اس کا مضون وہی تھا جو فرڈرک کے اعلان نامہ کا تھا اور یہ دعوی تھا کہ شہنشا ہی پوپ کا دیا ہوا انعام دجاگیر، نیں ہے بکہ یہ انعام فرڈرک کو خدا کیطرف سے عطا ہوا ا ہے۔ فرڈرک پوپ کی بنوائی ہوئی اس تقویر سے بھی انبک آزردہ تھا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ لوتھر گھٹنوں کے بل جكا ہوا ہے اور پوپ كے ہاتھ سے تاج لے رہا ہے اس نے کہ کہ پوپ چاہتا ہے کہ ایک مقتدران اصول تائم کرے اور اکس کی بنا محض ایک تصویر پر ہو۔ اب ہیڈرین نے آید خط فرڈرک کو کلما اس میں یہ بیان کیا کہ جو لفظ میں نے کھا تھا اس کے معنی انعام کے نہیں ہیں بلکہ وہ ( Bonum ) اور ( Facia ) سے مرکب ہے۔ جس سے مراد وہ کام ہے جو مجت و شفقت سے کیا جائے۔ ہیڈرین نے فراڈرک کو تو کسی طرح فاموش كرويا ليكن حبَّك كل خاتر نهيل بهوائاتنا بهوا كه حبَّك ملتوى

اس کے بعد فریڈرک نے کمبارڈی کے شہروں کی طرف توجہ کی جو سو برس بکلہ اس سے بھی زائد سے بھال فرد پڑے ہوئے سے اور اپنا انتظام آپ ہی کرکے کریاتے سے ایک آزادانہ کومت بلدی کی بنا قائم کرکے انہوں نے طلات وقت میں اصلاح و ترتی کردی تھی۔ب

باب (۱۰)

الآن کو سب سے پیلے زیر کرلیا لیکن پھر بھی یہ طے یاگیا كه ابل شهر جسطره اپنے كے حكام كو منتخب کرلیا کرتے ہیں ایساہی کیا کریں لیکن ان کا منظور کرا شنشاہ کے افتار میں رہیگا۔ ران کا گلین سے میدان میں ایک دوری را لکا کلیش کی اوات المجلس قانونی سے منعقد ہونیکا اعلان وور مجلول شاک کیا گیا اور تمام شهرون کو حکم دیا گیا که اینے ارینے عدہ واروں کو مجلسِ نکور میں روانکیں۔ فرٹرک کو مقصور یہ تھا کہ اہل شہر کے دماغوں سے آزادی کا خبال دور کردے رجس زمانہ میں وہ اعلی میں آیا ہوا تھا اُنیں رنوں میں بولوگنا کے مقنین سے وہ ملتا رہا اور اُنہیں وعوں سے قانون رومن سے امہات سائل اس نے عاصل کئے تھے،۔ پرانے زمانہ کے وستور پیمر جاری کئے گئے اور فرلدرک نے شاہی امتیازات کے متعلق اپنے وعووں کو پھر تازه کیا رجمیں امارات ڈیوک و کاؤنٹ ، سرحدات ، خرب سکہ، تحميل عاصل و چنگ و رسوم و غيره سب سنا مل ستھ ) اس نے یہ اعلان کرویا کہ ایندہ سے شہر کے تمام بڑے عمدہ وار اسی کیطرف سے مقرکے جائینگے اور رعایا کو انہیں کی توثیق کرنا ہوگی۔ تمام شہروں کے وکلانے شہنشاہ کے حقوق کا ایک و لانچہ تیار کرنے میں اعانت کی اور اس کو ملموظ رکھنے پر اتفاق کیا۔ائس نے اب ایک قدم اور آگے برلایا کہ اُن بوگوں نے جو اقرار کئے ہیں اُنیں عل می لائیں-

پنانچہ اس نے تمام کک میں اپنے نائب روانہ کئے کہ اس کے عمدہ دارون کو شرمر میں تضب کریں ۔ المان والوں فے یرہوئی کیا کہ اس قرارداد کے بموجب جو شہنشاہ میں اور اُن میں پہلے ہوچکی ہے وہ لوگ رانکا کلین کے معاہدہ کے اندر داخل منیں ہیں اس کئے اکنوں نے باوشاہ کے قاصدوں سے مزامت کی اور شہر کے دروازے اُن کے لئے بندرویئے۔ فرندرک نے اُن کے دعووں کو قبول نبیں کیا اور (ایرافوسالین) شمر کا محاصرہ کرلیائشہر نے تقریباً تیں برس یک مدافعت کی۔ ملآن نی تاراجی اسمخه فروری طلاللیه میں اُس میں تاب مقاومت ا بق نیں رہی۔ اُن وگوں نے ہر طرح سے \_\_\_ چا یا که فرندرگ کو راضی کرمیں گر اُن کی دادفیاه سے اُس نے کان بمرے کرنے۔شہر کی ویواریں ڈیادی گئیں، شہر والے نکال دیئے سکٹے اور امرا میں بہت سے گوک یر غال کے طور بیر گرفتار کر لئے گئے ۔ ہمیں رہین نے اپنے بینا ومی اس اثنا میں پوپ اور شنشاہ سے وعاوی بیش مسئ این از سراز نزاع بهوت ایر ی تقی مولاد مین میدرین نے فریرک سے بت ہی وسیع مطالبات کئے جس بی مثلاً کی اراضی پر اس کا تابض ہونا کبوپ سے علاقوں سے جاگیرا م مصول کا فریڈرک سے ذریعے سے وصول ہونا اور روا یں کال اختیاراتِ شاہی کا رکھنا وافل تھا۔ شہنشاہ نے ان مطالبات

سے انکار کردیا اور پوپ نے جھڑے اور ضاو پر کم بانہی -سل سے روجر اور یونانی شنشاہ سے مک لیکر اس نے لبارڈی کے شروں سے سازش کرلی موالے میں میدرین کا انتقال ہوگیا اور کارڈ نلون نے اس کے بجائے رولنڈ بنڈلی لَكُونِدُرسوم كا انتخاب كيا جس في الكزندُر سوم كا نقب اختيار کیا، یہ وہی شخف ہے جس نے بزانسان میں میدرین کیفرن سے عظام کی تھی۔اس جھڑے کو اس فے اب اپنے ہاتھ میں لیلیا اور اپنا وقت حلیفوب کے صیا کرنے یں مرف کرنے لگا لیکن فریڈرک نے بھی ایک پوپ مقابل بنالیا اور اگرزندر سوم کی نخالفت میں اسیے اس حدثک کا بیابی ہوئی کہ پوپ کو مجبور ہوکر رواستے مجاگنا پڑا اور اس نے فرانس میں جاکر بناہ لی (۱۱۹۱)-معلوم ہوتا تھا کہ میدان فریدرک سے ہتھ رہا۔ تمام شہروں میں اسکے عدہ دار متعین تھے آلان تباہ و تاراج اور پوپ شهر بدر ہو میکا تھا۔ لیکن مین الفر مندی مقدمہ شکست ثابت ہوئی ،۔ اس سے برتصنع تمام زمانه قدیم سے شہنشاہوں کا انداز اختیار کرلیا تھا۔ اُس کی مطلق العنانی اشہروں کے حق میں اللم بنگئی تھی اور اسی سبب سے سب بےجین مورہے تنے کہ انتظام لینے کا کوئی موقع کمجائے۔ بس اگر: بر سوم ان نخانفین کا سُفِنہ بن گیا۔ مالکہ میں وہ روا میں واپس آیا اور شہنشاہ کو دین سے فاج کیا ، اس کی تمام رعایا کو جو فریڈرک سے وفاداری کا

771

پاپ د ۱۰)

ِ طلف کر چکی تھی اس بابندی سے آزاد کردیا۔ الگونڈر تدابیر کلی کا ماہر شخص تھا۔ کمبار قری کے شہروں کا اسطرح آزاد رسنا اسے بھی ناگوار تھا ' لیکن چونکہ وہ اس کی مدد کریکتے في اسليم اس في الهين ابنا عليف و شرك بناركها تها. تفریاً بندره برس تک یه کاروان شخص فریگرگ کی مالفت کا پیشه و بنارا اور سنهنشاه بر آخری فتح زیاده تر اسی کی کاروانی و تدابیر سے حاصل ہوی کے اسکے دو سرے بریس (۱۹۷۱) فریڈیک بھر ایک نشکر جرار کے ساتھ ' آلمی میں آیا تاکہ باغیو کو منا وے اور نے پوپ ، پیس جاکس کو پوپ بناکہ سینٹ پیٹرکی کہی بر بھائے ۔ ایک محاصرے کے بعد اسنے روما کو نتح کرلیا ، پیس جانس کو پوپ کا منصب دیا گیا اور اس کے چند روز بعد سنم بناہ اور سنم بنناہ بیگر کو دوبارہ كليسائ سينك بير ين تاج بنهايا كياء تعورت أزمان ك بعد وبابہوٹ پڑی اور فریڈرک کے تشکریں اتنے سانے سوئے کہ وہ گھراکر جرمنی کو بعبلت تمام جلا گیا۔ جس رفتار سے وہ واپس حار إضا اسى رفارسے اللے عقب ميں شہر يك بعد دیگرے بغاوت کرتے جاتے تھے۔وہ بڑی مشکل سے اپنی مان بھاکر بھل آیا ؛ شہروں نے اب دستالہ میں ، ہوگر ملان کو بھر تعمیر کمیا اور وہی اس اتحاد میں سب کا

تاريخ يورب هشهادل

بینہ و بن گیا۔ بیوی ایمی تک سنہناہ کے ساتھ بیان فا بر قائم تھا۔ بس سمدین نے اس کو نک دینے کے لئے ایک نیا شہر اس کی سرحد بر بادیا ، اور پوپ کے اعزازین ا كا نام الكَّوْ تُدْرِياً ركما يس كاله كك فريْراك اس قابل نه بوسكا كه دوباره اللي يس واخل بوسك - اس زمانه يس خهنشاه ف بنفس نفیس انگرزیرا کا محاصرہ کیا اور اسکی کیھ نوجل نے سکینی و امبیلی کو بال کروالا۔ انگزیڈریا بہت ہی ستحکم شہرتھا اور ماصرہ مہینوں ماری رہا۔ آخر صلح کے پیام آنے اگے اور چِنکه حارٌوں کا زمان فریب تھا فرٹیرک بیویا کیطرن جلا گیا۔ ت بنتاہ نے ار بار جرتی کے والیوں کو کک کے لئے طاکیا لیکن ہنتری دشیول، نے سمجھ لیا تھا کہ شہنشاہ کو نیما وکھانے کا یہی موقع ہے اور اسنے کمک بھیجے سے انکار کردیا۔ مئی النالد من مقام لگنانو بر متحدین کی نوجوں نے فریرک برحله کیا اور یقینی و لفلی فتع حاصل کی ۔تھوڑی دیر کیک تو یہ خیال جِنَّاك لَكُنَّا نُو رَاكُ خود سنهنشاه بهي اس جنَّك مِن اللَّيا 4 کا ا ہے کے فرڈیرک اب سجھ گیا کہ موقع نازک سے ! شکت ہو چکی ہے، اس لئے وہ اہل شہر کے ساتھ انہیں کے خاطر خواہ ترابط بر صلح کرنے کے لئے آمادہ موگیا۔ اس نے ر مجللہ میں، وسیس میں حاکر کلیا ہے سینط مارک میں الگوزگر سوم سے الاقات کی اس کے یاگوں پر گریڑا، اپنی غلطکاری کا اعتران کیا اور بوپ سے درخواست کی کہ اسے لعنت

بإبراء

پاک کروے۔ پو ب اس کے مکہنے کو مان گیا اور التوائے جنگ کا اعلان کردیا گیا۔ اس کے چھ بیس بعد مقام کا نسٹینس میں معاہدہ صلح پر وشخط ہو گئے ، جیکے روسے اہل شہر کے معاہدہ کا تشطینہ اسطالبات ببشتر ان کے خب ولخواه تسليم كرفي كي يُ شهنتا م کی سادت تسلیم کی گئی گروہ رخض برائے نام تھی ' اور حقیقت میں شہرول کی ازادی منظور کرلی گئی تھی ؛ اس وافعے سے فرڈرک کی سخت توہن ہوی لیکن اس سے کوئی مفر نہ تھا۔ جرمتی میں کھاف رحامیان ہو پ ب نے اسے ایسا وہانا مشروع کیاکہ اسے خو و یوب سے مدو انگنے کی خرورت ہوئی اور اب سوا ایکے کہ نتائیج جبگ نے جو فیصلہ کردیا تھا اسی بر صبر کرے اور کھے کرنہیں سکتا تھا۔ سلال مين مُناكبلاتن " وحاميان مشهنشاه ) اور كلف وحاميان يوج کے جمگڑوں میں بہت نازک وقت آیڑا کیونکہ اسی زمانہ میں منزی ر شہرول ) نے متحدین المباروی کے مقابلہ میں فریڈرک کو جنگ مِن كُمُكَ جَمِيعِينَ ہے انكار كرديا تھا ۔ جرمنّی میں واپس اگر فریڈرک نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا اور حکم دیاکہ ہنتی اسکے روبرو عاضر ہو اور جب ہنری نے انکار کیا تو اسکو مغرول کر کے شہر برر کردیا۔ ہنری نے مقابلہ کیا لیکن خبک میں شکت کھاگیا اور رحم کی درخواست کی ۔ فرلڈرک نے اسکے تمام اختیارات سلب طرکے کیکن اتنی فیاضی کی کہ اسکی ذاتی ماگیر اس کے پاس برقرار رہے دی۔

باب درس

سیلی کے نتے کہلے یں اگرچہ فرٹیدیک کو کامبابی نہیں ہوی تھی لیں اسکے کمی کرلینے کا سامان اسے یہ کیاکہ اپنے بیٹے ہنری تششم کی نسبت وہاں کی ولیہ عہد کانسٹینس کے ساتھ کردی۔ یو پ کے پہلے ہی سے مراس تواکہ یہ عقدت بنشاہی کوبہت ہی طاقنور کریگا ، اور سسلی وجنوبی اطالیہ بر قبضہ مومانے سے ت منه نشاه علاقه بوپ کی اراضی پر جہان کہیں جا ہیگا حلہ کرسکیگاؤ بوپ کو یه گوارا نه مواکه مشهنشاه کو اتنا برا نسلط اسیر عاصل موجا پس اسنے سلطئت ستسلی وسنسہنناہی کے اس اتحاد مجوزہ میں رخنہ اندازی کرنے بر کرباندہی ۔ اس نے اب سنہنشاہ سے بگال شروع کردیا۔ کوتوں کے اسففِ اعظم اور جرمنی کے ان امراکوجو شہدتا، سے ناراض تھے ابہار کر فریگرک کے خلاف سائیں میں شرکِ کمیا <sup>کے</sup> اسی زمانہ میں یہ خبر مغرب میں پہنچی کہ پرد شلیم **کو** عربوں کے فتح کرلیا ہے چونکہ اس زمانہ کے خیال کے موافق سب سے بڑا کام یہی سجہا جاتا تھا کہ اس سرزمین کو وشمن کے قیضے سے چہڑالیا جائے اس لئے بوپ اسات کے لئے ہرمم کی رطابت ہر میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ کرنے کو موجود تھا کہ فرلیرک کو جنگ صلیبی پر روا نہ کرسکے یہ بیں ، معاہدہ ایسا کیاگیا جس سے بظاہر فریدرک کی فتح معلی ہوتی ر اول اتھی کہ وہ اب محاربات صلیبی پر جانے کو آمادہ ہوگیا مبی الک جرتنی کا انتظام بہتری سنشم کے اتھ میں ویوا ادر اسے شاہ جرین کا لقب افتیار کیا کے خرکیررک 

ياب (١٠)

١٠- جون ما الله كو سليت يا كه ايك كوم تاني جشمه ميں ڈوب كرمرگيا ۔ اطَالَیہ میں الگُزِنْڈُر سوم نے یہ دیکھا کہ اگرمیہ فریڈرک براستے فتح بالی ہے گراس کا تمامتر نفع اسی کو نہیں حاصل ہواہے ۔تمام اللی کواین ماتحت رکھنے کی قدرت اسے نصیب نہیں ہوی ہے۔ ہم غنائم المباردی کے شہروں نے اورسسلی کی سلطنت نے اپنا اپنا مطلب کال لیا ، اور اپنی اپنی خود مختاری تائم کرلی ہے ، فرنیرک کی خالفت کے دوران میں شدہشاہ نے کتنے ہی انتے پوپ نبادیتے تھے۔ آخر یہ نہیبی افتراق شکیلہ میں جاکے اس وقت نعتم ہوا جب کیلکس شوم کے یہ دیکھکم كرم شهنشاه نے الكو براسے صلح كرلى اب ميار قدم جمنا مكن نہيں ' اطاعت اختیار کرلی ۔ آیندہ انتخاب پوپ کے اختلافات کو روکنے کے لئے ایکان کی مجلس نہبی نے لاکالہ میں یہ ضابطہ مقرر کیا کہ کارڈنلوں میں سے روٹلٹ جس کے لئے رائے دیں وہی شخص یوپ سجها حائے گا ؛ اس ضالطے میں سنسہنشاہ کی منطوری کا کچھ ذکرنہ تھا اور نہ عامتہ الناس کا کچھ حق تھا نہ روماکے بإدريوں کا کچھ وخل تھا۔جب سے اب تک سارا اختیار کارڈنلوں کے ہاتھ مینے الكُونَدُر سوم في بوپ مونيكي حيثيت سے جو كام كئ ميں وہ نہایت قابلِ قدر ہیں۔ اس کا اقتلار تمام مغرب میس اس طرح متلم تعاکداس سے بیٹ رکسی پوپ کو یہ 'بات نصیب نہیں ہی الکرز گررسوم کی تھی۔ اور ایکے عین بعد کے جانٹینوں میں سسے بلند مائيگی ۔ \* کمونی ایسا بھی اب نہ ہواکہ جو ترقیاں اسنے کی تھیں

انہیں کو بحال رکھ سکے ۔ البتہ اس صدی کے تمام مونے سے بہلے انتوسنسط سوم ایک شخص مواجو سب باباؤں سے زیادہ شالم نہ شان وشوکت رکھتا تھا ' اور اس سے سابق کے بوپ جِن باتوں کا خواب دیکھا کرتے تھے ان سب کو اسنے حاصل کرلیا تھا۔ لیکن اس سے بیشتر روماً میں بھی ایک اور فساد ہونا باتی تھا۔ اہل شہر میں آزادی کی معرح بھریپدا ہوگئی تھی اور توشی اس سُمُ (۵۸ ۔ ۸۱ ۱۱) اور آربان سمُ (، د په ۱۸۵ کے اپنی مقتدائیت کا زمانہ زیادہ تر جلاوطنی میں بسر کیا۔ گر کلیمنٹ سور (۹۱- ۱۸۸۱) کو رُوماکی حکومت اِزسرنو حاصل کرنے یں کامیابی حاصل ہوگئی اور تمام اقتدارات ِ اسے مل گئے ؛ شہر میں ایسا استحکام اس سے بہلے کسی بوب کو کم عال ہوا ہوگا - لیکن ایک نیا خطرہ دیبین تھا. ہنتری ششم کے ساتھ کانسٹینس ولیہ عبد سسلی کی ٹادی ہو وانے سے سرانظہ یہ انگیٹہ لگا رہتا تھا كه سنهنشاه كا الرجنوب مين بهي بهيل بائے گا اور كمك سنسلى اور تمام آلی کا جنوبی حصّه اسکی سلطنت میں شامل ہوجا سے گا ِ اس ٰصورتِ میں بوپ دونوں طرن ہے آفت میں گھر حائیگا۔ ہنری تشم بہتہ ہی تشویش انگیز رہے ۔ فرلیدک کا خرق کو روانه ہونا تھا کہ ہنتری رشیردل شاہی عبد و پیان کو تورکر ہنتری شم پر جعبے بڑا۔ ولیم (والٹی سلی) کے مرنے کی خبر نہایت قریب ہی زما۔ میں چرمنی میں کہنچی اور اسکے چندہی روز بعد فرڈیرک کے مرفیکی ورد انگیز خبراگئی - ہنتری ششم نے ہنتری دستیرول سے صلح کرلی

کک کے ضروری کا مول کا جو اسکی غیبت میں ہونے واپے تھے انظام كرديا اور خود فوراً آلَى كو روانه ہوگیا ۔ روما میں اسے تاج بنہایا گیا اور وہاں سے وہ سسلی کے کمک پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا کیکن سلی والے کسی شخص ٹینکر ڈکا اپنی بادشاہی کے لئے بہلے ہی انتخاب كريكِ تھے بس وہاں ہنتری کے بنائے كھ نه بنا۔ در حقیقت انجام نہایت مت تب معلوم ہوتا تھا کیوکھ اس کے خلاف میں بہت ہی ما فتور وشمن متفق ہو کیا ہے ۔ انگستان کا شیردل رجرڈ ، جرمنی کا غاندان گلف (حامی شبهنشاه ) جن کا سرخنه مهری رشیرل ، تعامسلی كو طمينكرو به سب مكر نظن غائب موہ سطافن والوں كا زور توش وینے ہے لیے کا فی تھے گریہ خطرہ سلسل حسن اتفاقات سے اً لی گیا۔ بھڑو جنگ صلبی ہے والیس ارہ تھاکہ راہ میں تیدہوکے ہنتری کے جوا رکرویا گیا۔ ہنتری دشیرول، کا بیٹا سنہنشاہ کی ایک جازاء بہن بر فرفیتہ ہوگیا اور اس سے عقد کرنے کے خیال سے منکی سے سلم کرلی ۔ خود بہتری دشیرول، اب طرا موجی تھا اور اس بات سے وہ اور برول موگرا کہ اسے بیٹے نے سنبنشاہ کی اطاعت اختیار کرئی ہے ' پس وہ بھی نزاع و فساد سے کنارہ کش ہوکر اینی ریاست کو جلاگیا اور اب ہنتری اس قابل ہوگیا کہ دوسری نہضت یں سلی براچی طح قبعنہ کرلے۔

ہر شری ششر کی اب نابت ہوگیا کہ پوپ کا ادایشہ بالکل بجا تھا۔ ولیار نہ شجا ویزا۔ سیار نہ شجا ویزا۔ ۔ دعوے حقیقت میں ایسے متضاد

نتے کہ زور قوت ہی سے ان کا فیصلہ ہوسکتا تھا اسوقت یہ معلوم ہوتا تھاکہ شہنشاہ کا موقع اگیا ہے۔ اپنی توت پر بہروسہ کرکھے

ہتری ششرنے مصمر ارادہ کرلیا کہ بلا لحاظ پوپ کے ' اپنے دعاوی کو برور پوراکرے النے ادامنی کشلقا رسکنی ، پر قبضہ کرایا جبکی وجہ سے بوپ نے اسمورد لعن قرار دیا۔ لیکن اسکی ذرائجی بروانہ کرکے اسے تمام آلی بر قبضه کرنے کی مقار جاری رکھی ۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اسے یہ جویز کی تھی کہ پوپ کی سلطنت کو بھی اپنے ماک میں شال کرکے اسکو بالکل مٹاوے۔ وہ اب اپنی قسمت آزمانی کرنیکے لئے مشرق كيطرف تبى متوجه موا۔ است ايك ممارئبر صليبي كا سامان کیا جس کا اصلی مقصود سب سے بیشتر وبیٹ تہ تسطنطنیہ کو فتح کرنا تھا۔ ٹ ہنشاہی یونان کی مالت حقیقت میں بہت ہی ابتر ہور تھی۔ اسے اُمید تھی کہ وہاں کا تاج عاصل کرکے قطنطنیہ کو اپنا متقربنانے کا اور اس نادر موقع سے وہ باسانی فترمین دعربوں کے ساتھ حبگ جاری رکھے گا۔ وہ بہلے ایک بغاوت کے فروکر اور مالفین کے سزا دینے کے واسطے سسلی میں گیا تاکہ یعسر وہاں سے تسطنطنیہ کی طرف عنانِ عزیمت کو بھیرے کیکن واللہ یس، مقام مستینه میں ایک ِ ذراسیِ بیاری اٹھاکہ اور ایک تین بریں کا روکا (فرلیرک دوم) جعوار کر، مرکیا - اسکی بری بری بری تدبیری اور آرزوئین سب خاک میں مل گئیں اور سشعہنشاہی تانہ فساوات

واختلافات میں رجوت ہنشاہ کے متناصم انتخاب سے بیدا ہوگئے تھے، گوگئی ۔ اسی زمانہ میں انتوسنٹ سوم بوپ ہوگیا جوایک

صاحب عزم ولائن شخص شعا ، وہ نہبی خیالات میں طور ہوا سوا تھا اور ان خیالات کوعل میں لانے کا خواہش مند تھا۔

انتوسنت سوم (۱۹۵- ۱۲۱۷) غالباً قردن وسطی انتوسنت سوم (۱۹۵- ۱۲۱۷) غالباً قردن وسطی ۱۹۸ - ۱۲۱۷ غالباً قردن وسطی ۱۹۸ - ۱۲۱۷ عام ۱۹۸ و فائن پوپ تھا - وہ اور آبولاگانا کے مرسوں میں اسنے تعلیم پائی تھی ۔۔ وہ ہر چیز کو وارا و و مر چیز کو ایک مقتن کی نظر سے دیکھتا تھا اور اس نے ایک مقتن کی نظر سے دیکھتا تھا اور اس نے

ایک مفتنین کی نظریطے دیکھتا تما اور اس نے مصمم اراده کرامیا تنعاکه با بانی نے دعادی کو قانونی شکل و اصول بر لا نا على المبيئ - اسكى طبيعت ميس طبي نه تهي اسى وجد سے وہ بهرتن اس میل میں غرق تھا کہ جو کام وہ کرتا ہے وہ بہترین منافع کلیسا ورضائے الهی پر بنی ہونا ہے ' اسے حرص نتی توبیقی کہ پایاٹی ایسی بونی حاسبیت جیبی اسکے حب اعتقاد خدانے مقدر کی تھی ؟ اسکا اعتفاد تھا کہ دنیا کی بادشاہی انیابتِ الهی ہے ، اور وہ خو د روئے زمین پر خدا کا نائب ہے ۔ اسے اپنی اس راے کوکہ یوپ تمام محکام سنے اعلیٰ ہے عدکو پہنچا ویا کا اور اکثر حالات ہیں اس خیال کو پورا کردکھا یا۔ اسکے عزم ورائے کقصیل مندرجۂ دیل عندانوں میں ہوسکتی ہے۔ ١١، يوب كو ملك اللي كالمطلق السنان ماكم موا جاسة اور اسم تمام بروني ما خلت سے آزادی ہو ۔ اسی بنا برٹ ہنشاہ کو جزیرہ نمائے آہلی کے کسی تطعے کو الحاق کر لینے کی ہرگز اجازت نہ دینی جاہے ہوپ کی سلطنت کومتک کرا عاسمة شهرے سیاسی فریقوں کو دباکررکھنا عاب در) تمام مغربی کلطنتین پوپ کے زیر اقتدار رسنا حائیں باوشاہ

اسكا زرترميت

ہویا شہنشاہ ' کوٹی بھی آزاد نہیں ہوسکتا بلکہ ہرامرمیں اُنکو پوپ کامطیع صِناجاً رس كليسائ مِشْرقي اورارضِ متقدس كو سلمانون سے جوالينا جاتا اور کلیسائے یونآن کو الحادسے پاک کرکے کلیسائے مغرب کے ساتھ بيه منضم كردينا عاسبية . تمام كماعدون كا استصال كردينا عا سبيعة ، تواعد و على الت كليسا كا بوپ كى رائے كے موافق الضباط مونا حا انتمان من عوائم کے ساتھ بہاں ہتری ششم کی ت بنشاری کے مقاصد کا مقابلہ کیا جائے تو واضح مونا ہے کم وونوں کا ذاتی اشکا فرروس امر کا مانع ۔۔۔۔ کہ ان میں باہمی اتفاق ہو<sup>سکے۔</sup> دونوں میں سنے ایک بھی جب یک دوسرے کا کلی استیصال ن*كرد*يتا اين جله اغراض كو حاصل نهيس كرسكتا تحعا- بالفعل اسس مَالفَت كَا مُلتَوى كُرِنَا مُمَلِن تَهَا كَيُوبُكُهُ شَهِنْاه كِ انتخاب كاستُله معرض بجث میں تھا۔ لیکن موقع ایسا کھا تھاکہ سارسر انتوستنظ کین آئی تھی اور اب اسنے بھی کر باندہ لی تھی کہ اس موقع كو إته سے نه طافے دے۔

انتوسينط اور اسلى من كم عربادشاه قرليرك دوم شمنون مين گھوا ہوا تھا اورجب اسكى مان كا أتنال مشهد شاه- الموكما تو انتوسنط اسكا متولى مقرر مهوا -اس لا کے کے معلق اسنے اپنے فرائض میں

ایمانداری سے ادا کئے ۔ ایکے لئے بڑے بڑے لائق اساد

مقرر کئے ، جہاں تک مکن ہوا اسے آچی تعلیم ولائی اسلی میں اکے حقوق کی حفاظت کی اور اسکی باغی رمایا کے ضرر

وكينه توزى سسے اسے محفوظ ركھا -

خاندان سوابیا کا جرمنی میں انتخاب کے مسئلے میں اختلات نلب ١٤٠٨ - ١٩٨١ بيدا بهوكيا جبكا فيصله اننوسنط برركها كيا-

والوظيهام ١٩٨٨-١١ ا فاندانِ سوابل من سے قلب نے بہلے ا بني ما مكه اسك بعانج فرفيرنك دُوم كا انتخاب مومائے لیکن اُخرکار بہت سے رؤسائے ماک نے الكرخود اسى كو بادشاه بناديا - خانلان كلف (بوريا) كے توكوں نے اپنے قرابتداروں میں سے آگو جہارم کو بادشاہی کے لئے تتخب کیا۔ انتوسنط سوم نے الوچارم کے موافق فیصلہ كي اسن كہاكہ اس عبدے كے لئے اللہ نبت مناسب ہے اور وہ کلیسا کے جان تناروں میں ہے۔ برخلاف ازیں فلّ الركليسا كے سانے والوں من سے ہے - فلت اس امرکا اعلان کرچکا تھا کہ وہ تمام مقبوضاتِ مشتہنشاہی بر اپنا دعوی قائم کریگا۔ ادہر آتو جہارم یہ حلف اٹھا جکا تھا' کہ پوپ کے کی وعوے میں مرکز عاقلت بنہ کرے گا بلکہ ریاستِ بوپ کے تمام مقبوصات کی حایت کرے گا-لامحالہ خانه جُگی شروع ہوگئی ۔ اُنٹو کوشکت وینے اور ملک جرمنی برقابض ہونے کے بعد ہی دستنالہ میں ، قلب مار والا گیا اور اُلَا کا اب کوئی رقیب نه رہا اور تمام مکابِ جَرَبَی نے اسے

تسلیم کرلیا۔ لیکن آق جہارم نے تاج سریہ رکھتے ہی بوپ کی

لسبت اپنی المبط بدل وی البین طف کو تور ویا اسلی

اور تکینی کا اس بنا پر دعوی کیاکہ یہ دونوں ملک بھی جزو منہ سام ہناہی تھے ۔ جنوب آتلی کی جگ بین وہ ظفر مند رہا لیکن انجی پوری نقع نہ ہونے بائی تھی کہ پوپ نے مؤسلے جڑی فریکر انجی پوری نقع نہ ہونے بائی تھی کہ پوپ نے مؤسلے جڑی فریگررک دوم کو تاج بڑتی افریگررک دوم کو تاج بڑتی اسلام دورے کو تاج بڑتی اسلام دورے کو تاج بڑتی اسلام کی اسلام کرنے بہ فریدرک جون امیروں کے طلب کرنے بر فریدرک

اس کم سنی بر بھی جُرِتنی میں چلاگیا ' فلکِ شاہِ فرانس کو اپنے ساتھ متفق کرلیا اور تین برس کی تدت میں بلا شکرت غیرے جَرَبَتی کا مالک بن بیلھا -

انتوسنط کا اپنی انتوسنط سوم نے اپنے مقاصد کے پورا مراو کو پہنچیا۔ کرنے کے لئے اب زیادہ نور کے ساتھ مالی وزر کی ساتھ عالی دار کی حیثیت سے سلسلی پر قبصہ کیا ؛ وسط اظالیہ میں انتوسنط نے اہل شہر کو اپنے ساتھ متفق کرکے سشہنشاہی عبدہ داروں کو نکال دیا اور انکی جگہ پر اپنے عمال سقرہ کئے۔ غاہ پر نکال نے اسکی سیادت کو تسلیم کیا اور حضواج دیا۔ فاہ الگون اسکے جاگہ داروں میں خابل ہوگیا۔ فاہ لیتون خام برویا و انتہار اطاعت پر بمبور کیا گیا۔ بلغاریم ، ہنگری ، پولینڈ ، مرویا، و تمارک ، ناروت و اور سویان میں انتوسنط نے اپنا دعوی کیے نہ بادشاہ کے دعوی کیے نہ کہ منوالیا۔ فرانس میں انتوسنط نے اپنا دعوی کیے نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں انتوسنط نے اپنا دعوی کچھ نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں انتوسنط نے اپنا دعوی کچھ نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں انتوسنط نے باوشاہ کے دعوی کچھ نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں انتوسنط نے باوشاہ کے دعوی کچھ نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی سالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی سالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی سالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی سالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی سالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی سالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی سالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی سالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی سالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائل میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائی میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائی میں دخل دے کہ دو کیا کہ اپنی دوجہ سے فائی میں دخل دیا کیا کہ اپنی دوجہ سے فائی میں دخل دو کہ دو کی دو کیا کے دو کی دو کی دوجہ سے دو کی دو کی دوجہ سے دو کی د

بھر رجوع کرے اجسے اسنے بلا کا فی وجہ کے طلاق دیری تھی۔ لیکن ساسی معاملات میں فلی دوم نے بوپ کی مزاحمت کی اور کھھ نہ کچھ کامیاب بھی رہا ۔ انگلتان میں انتوسنٹ نے مَا آنَ كُو مجبور كرديا كالتيفن لينكن كو كينظ برى كا اسقف اعظم مقرر کرے اور ہم بیرنوں کے مقابلے میں بادشاہ کو اسنے مدد ہی ولی۔ شیرق یا تھوڑے عرصے تک توہی گمان ہوتا تھاکہ مثرق کے بلاد نصاری بوپ کے قضے میں آجائینگے التوسنط سوم نے جونعے محاربہ صلیبی میں مانیت کردی تھی کہ فیطنطنیہ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کیاے لیکن جب نبہر بے لیا گیا ور لاطینی کلیسا وہاں قائم ہوگیا تو اسنے اس کام کو منطور کلیا۔ ائید یہ تھی کہ قطنطنیہ اسے دجو بہت اچھے موقع پر واقع ہے، اسکا اثر تمام بلادِ مشرق پر پھیل جائیگا۔ لیکن قسطنطنیه کی سلطنت اتنی جلد زوال پنربر مبوکئی که ساری آرزئی<u>ن</u> برباد موکئیں۔

اسکے عہد میں مغرب میں بہت طرح کے الحاد نمودار ہوت جن میں سب سے زیادہ جس الحاد کی اطاعت ہوی والیجنسی عمل میں میں الحاد کی اطاعت ہوی والیجنسی کے عمل انتوسنٹ اور اس کے جانتین اس حباً گیا تحا اور فرمہ دار ہیں جبکا وغط ان توگوں کے خلاف کہا گیا تحا اور جسے سیمن قری مونتھورسط نے انجام دیا تھا۔ طاللہ میں مجلس آلین اور اعلان کردیا کہ الی و میں اس میں سامون میں اسا گاہ سے جبکی سنا موت ہے۔ اسی اسلامی کی منا موت ہے۔ اسی اسلامی کی منا موت ہے۔ اسی

مجلس میں درونی اور تباب ، کی خلب ماہیت اور گنا ہوں کے زبان سے افرار کرنے کے اصول بنائے گئے۔اکیسویں دفعہ اس مملس کے قانون کی یہ حکم دیتی ہے کہ ہر عیسائی کو کم سے کم سال میں ایک دفعہ اپنے گنا ہوں کا اعتران باوری کے سامنے کرنا ضروری ہے ' اِس عل کے بعد وہ عنائے ربانی کا اصطباغ بے سکتاہیے اگر کسی شخص نے اعتران مذکباتو اسکے سلتے کلیساکا دروازہ بند ہوجائے گا اگروہ مرجائیگا توعیسائیوں کے مراسم تجنیرسے محروم رہیگا۔ ۱۱سی زمانے سے اعتراب معاصی ہی ایک زریعہ عفو گناہ جمانی کا سمجہا جانے لگا اور صرف بادی ہی خدا کی طرف سے گناہوں کو معاف کرسکتا ہے " تلب ماہیت کا اعتقاد اس زمانہ تک عبوماً کلیسا کی ضروریاتِ نمهب بس داخل نه بهوا تها اب وه داخل کرلیا گی اور قاعده قرار پایاکہ اس بادری کے سواجس کو باضائطہ احازت ہوچکی ہو اور کوئی یہ رسم ا دا نہیں کرسکتا ۔ انتوسنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ مجلس میں دو مسئلوں پر سجت ہوگی ' ایک توبیت القار کے چھڑانے کے متعلق اور دوررے اصلاح کلیسا کی بابت ۔ بہت سے منابعے حقیقت میں اصلاح کی شان لئے ہوے تھے اور مرقسم کے مبائل براس مجلس کے سجٹ کرنے سے انتوستنط ممى باريك بيني أور خلوص نيت كا أظهار ببوتا ہے۔ غرض سالہ میں آیک بڑی جنگ صلیبی کے ہونے کی اطلاع دلگئی اور اسکے لئے بیعد تباریاں کی کئیں کیکن انتوسنٹ ایس

ا باب (۱۰)

خبگ کے ویکھنے کک رندہ نہ رہا۔ وہ اسی خبگ صلیبی کے سامان میں ہمہ تن مصروف تھاکہ مقام بیروجیا میں اسس کا انتقال مہوگیا۔

بظا ہر حال اسکا عبدیا یائی کا سیاب معلق ہوتا ہے اس نے تهام دنیا دار سلطنتوں پر سرمعا ملے میں کہلی کہلی نتح پائی تھی۔لیکن اس کے توگوں کو برول کر رکھا تھا۔ حباک صلیبی کے لئے جو پوپ کے عہد مظالم البیبنی بر موے اسے تمام جنوبی كا دوسرارخ- الزائس كو اسكامنالف بناديا - انگلستان كے بادشاہ حابّ براس کا غالب آمانا اور بیمر اسکی رعایا کے خلات اسکو مد دینا ایسی باتیس تعیس جینے اہل انگلستان کے و بوں میں اسکی طرف سے نفرت بیدا مہوکئی تھی ۔ جربنی میں بھی یہی اسمام سوا۔ دفرانس کے ، موزول طبع لوگوں نے اسکے متعلق تہتاک امیر نظیس لکھیں ۔ والتہوان دروگل ویڈ نے بوپ کو دنیاداری و طبع زر اور حرص وموا بهر خوب سی کتارا - بهرطال اننوسنط نے بُوپ کے سیاسی اغراض کی اجبی طرح تھریخ کوی اور اسکوعل میں کلنے کی بھی بہت سمی کی ۔ اسکے زیرِ اثر بعض مہتم بالثان عقائد ورسوم و اعال کلیسا میں واخل ہوئے۔ كتاب تانول خربيت كى ترتيب وتاليف أكرجيه اس في شروع نہیں کی تھی گر یہ کام بالکل اسکی رائے کے موافق تھا اور جن باتوں کا اسنے وعویٰ کیا تھا انہیں اس کتاب نے ایک قانونی شکل و بنیاد عطاکری ۔ اگر یہ کہیں تو مبالنہ نہیں ہے کہ

اقتلالات بوپ کے بڑے بڑے بانیوں میں آخری شخص یہی تھا۔ اسکے منصوب بہت نمایاں کامیابی کے ساتھ انجا پہلے لیکن اسکا سب سے زیادہ کام کا آلہ یعنی تعطل طرسم نہیں گئرت اسکا سب سے زیادہ کام کا آلہ یعنی تعطل طرسم نہیں گئرت استعال کے سبب سے کندہوگیا تھا۔ کچھالیی قتین کجی پیدا ہورہی تھیں جو بہت جلد اُسکا سالا کھیل بگاڑ دینے والی تھیں۔ اسکے زیرِ اقتلار رکر پوپ کارو مانی اثر کم ہوگیا جبکا سبب یہ تھا کہ است معا طات سیاسیہ کو اصل مقصود فراردے لیا تھا۔ جوزائر کہ بہت فوق شوق سے توا میں آتے تھے انہیں اسبات سے صدمہ ہوتا تھا کہ وہاں کوئی رو مانی خوبی و پکھنے میں نہیں آتی تعلی ۔ بلکہ دیکھنے تو یہ و بلکھنے کہ علمائے دین کی زبان برشب وروز دنیا وی سالات کا ذکر ہے۔

سب سے بڑے ہوں کے بعد سب سے بڑے شہنتاہ کا دور ہوا اسلالہ میں فریڈرک اس دلیرانہ قصد سے روا نہ ہوا تھاکہ جرمنی کا ملک آف سے بکال لے اسے فلی (فیاہ فرانس) کو اپنے ساتھ بھر متفق کرلیا اور جرمن امرا نے جو رائن کے فرب وجوار میں نجھے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس خطرے کو آئے ہوے دیکھ کر اُلو نے بھی اپنے ملیفوں سے کمک مانگی۔ آئے ہوے دیکھ کر اُلو نے بھی اپنے ملیفوں سے کمک مانگی۔ چنانچہ جان دخاہ انگلتان سے ایک نشکر براغلم میں بہیجا تاکہ وہ کو نظ فلین فرانس کے تاکہ وہ کو نظ فلین شریک ہوجا اور شمالی فرانس کے ورمہ مانے ساتھ شاہِ فرانس کے فلاف شریک ہوجا اس مرحلے میں نتیجہ خیر جگ سماتا ہے میں بوجی خریب اس مرحلے میں نتیجہ خیر جگ سماتا ہے میں بوجی خریب

واقع ہوی جبکا انجام ملک وم کی کال فتح پر مہوا۔ اسطرح بر ابینے علیفوں کا کام تمام موجائے سے آتا جہام کو فرڈیرک کے جنگ بونیا آگئے سرتسلیم خم کرنے برطبور ہونا بڑا۔ وہ اس ابنی جاگیر کی طرف جلا گیا اور دشاتالہ میں ،

باب (۱۰)

رتيرك دُوم

سط الله من فركيرك كوآكين مين تاج ينهالاًكيا-اس نے جرمنی میں امنِ عام کی مناوی کرادی اور انتوسنٹ سوم جس خگب صلیبی کاسامان

كرربا تعا اس ميس عاف كاعبدكيا - دوررا کام اسکا یہ تحاکہ تاج سنبنشاہی کو ماصل کرلے ' آبکن اننوستنٹ اسکی برستی توت کو دیکھکر اندیشہ مندتھا عالانکہ فرڈیرک ہرامی اسکا نہایت ادب و احترام لمحوظ رکھتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھاکہ اگر خرگیرک <sup>، جرمن</sup>ی اور سسلی دونوں پر قابض سومائیگا تویہ د**ونو**ں للك ايك مين شال كروئ ما نينك ، اور بهر فريدرك تمام آگی بر اینا اقتدار جانے کی کوشش کرے گا۔ اُسی سبب سے اسنے فریڈرک کو راضی کرکے اس سے یہ وعدہ لیاکہ باج شہنشاہ کے پائنے ہی وہ سلمی کی حکومت ایپنے خورد سال بیٹے ہتری کو دیدے گا ' اور ہنتری پوپ کے حاکیردار کی حیثیت سے ستسلی بر قابض رہیگا - گرموت نے انتوسنٹ کو مہلت نہ وی كه وه است تاج بنهائ اور اسك حانتين بنورس سومن

یہ رسم اداکی ۔ فریڈرک نے باوجود اپنے وعدے کے شاہ سلی

باب (۱۰)

كانف اپنے لئے قايم ركھا - يه عبدشكني تو ضورتھي ليكن منويي سی نے اسوجہ سے اسکا کھر خیال نہ کیا کہ اسکی طبی خواہش بیتمی که جنگ صلیبی خرور ہو ' اور توتیرک اس میں شریک ہو کیکن فرلیرک کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی عدر ملماتا نھا اور وہ ابنی روانگی کو ملتوی کردیتا تھا۔ اسے نشاہ بیروشلیم کی بیٹی سیپیوائنتی کے ساتھ شادی کرلی اور اسکے باپ کے حقوق کی کھ پروا نہ کرکے یہ لقب خود اختیار کرلیا ۔ گریگری نہم نے (۱۲۲۲-۱۲۲۱) جب نوراً فلسطین کی طرف روانه ہونے کا تفاضا کیا تو آخر کار<sup>\*</sup> رسی الیس وه بریدسی سے جازیر سوار موا لیکن تین دن کے بعد واپس اگیا اور عذر یہ کیا کہ وہ علیل ہوگیا ہے ، گر گیری نے اسکا عدر قبول نہ کیا اور اسکو مورد بعن فرار دیدیا۔ فریْدک نے بھراس اوائی بر جانے کا سامان کیا لیکن گرنگی نے کہاکہ جب تک بعنت سے نجات نہ حاصل کرے اس مہریہ نہ جائے۔ الغرض جون سمت الماء میں فرگررک بھر برندسی سے جہاز ير سوار موا - فلطين ين پېوکيرات معلوم مواکه جنگ و حدال سے کمک مشرق برفتے پانا محال ہے۔ تاہم اسن مکت علی سے یروشلیم ، بیت اللم ، نزارتھ اور نفانیوں اے دوسرے مقالت ير فيفه كرليا - السي يركسليم من تاج بهنا اور وطن كي طرف تین مرتبہ ویں سے [ مراجب کی اس انتاویں بوب کی نافرانی خارج ہونا۔ کرنے بروہ تین مرتبدین سے فاج ہوجا تھا فریرک کی نیبت میں پوپ نے جرمنی کے توگوں کو اسکی

خاِلفت پر انجهارا تعاِ اورخود اینے صرف سے ایک نشکرج<u>م</u> کرکے جنوب کے مالکب شاہی برحملہ کیا تھا جس میں سے كيد كامابي بهي موى لكن جب (طلع لله يس) فريدك والبس اً ای تو پوپ حیران موکر ره گیا ، اور جنگ کوجاری رکھنے کی تاب نه لاكر صلم كاطالب مبوا - دونون دست تله ميس اسأن جرمينو سان جرمینو ایس اگر کے اور باہی مراعات کے ساتھ صارکی اب فرلیرک استسلی کی طرف متوجه موا. ی میں ایک اسلامیں سے مشہور ومعروف دستور ا مکومت ۔ کومت تسلی شایع کیا ، جس سے جاگیوالا انتظام ببّاه موكي ادر اسكى جگه برحقيقى حكومت شابي تايم موكئي-امرا اور انکی عدالتول کے بجائے نتاہی کھام اور انکی عدالتیں تاہم ہوگئیں ۔ مختلف معاصلِ حاکیر کی حاکمہ بلا واسطہ محصول نے لیے لی اور دوسرے تغیرات بھی کئے گئے جنکا نتیجہ یہ تھاکہ جانتک کومت کے چلانے کا تعلق تھا، ایک بالکل ہی زمانه، مدید کی سی سلطنت بیدا موکئی تھی ۔

باب ۱۰۱

یں فرارک نے خانگی جنگ کی مانعت کردی ۔ مک میں امن عام کی منادی کرائی اورخود اینے اور فاندان گلف کے ضادات کا اسطرح غاتمه کردیا که اس خانمان کا جو آخری نمائنده تھا ا سے ڈیوک بنادیا اور ایک بڑی امارتِ خاص اسی کے لئے تا یم کی۔ اسوقت وه ابینے بنتہائے عروج پر پہنیا ہوا تھا جرمنی اورسسلی دونون تمام ولمال أسك تضيي تهيير.

ا قتدار بوپ اور سنسهنشاری کی باہمی نزاعین جو کبھی تخفیف کبھی شدیکھے رَکُ دُومِ اساخہ ڈیڑھ سو برس سے زیادہ عرصے سے گشمکٹس ایس میں انہوں نے دونوں طرن بیدا کرتا ہے۔ اگرد کدورت کے انار لگادئے تھے۔ \_\_ اکثر دونوں میں کسی نہ کسی طرح صلح کرادیجاتی تمي ليكن اصلى مسئلة مابر النزاع كانه فيصلم سونا تعان موا-دنیا کے تو مطلق العناں فرماں روا نہیں ہوسکتے ۔ جبباک دونوں میں سے ہرایک کو تفوق کا دعوی مہو اور وہ دو سرے کو تابعدار بنالينا ما بے اسوقت كك صلح قايم نہيں ره سكتي تمی ۔ فرقیرک کو یہ خیال آیا کہ اسوقت اسے الیبی قوت عال ہے کہ وہ اس سٹلے کو بزور لیے کرسکتا ہے ۔ جھاڑ اکھا کرنے ك لي التم المرونينياكا معالمه ايك ايباحيله بالتم الياكيوكم مالي یں یہ اعلان کیا گیا تھاکہ سارڈینیا کلیسائی جاگیرے ۔ مستلہ یں فریدک نے سار کرینا کے جو شہنٹاہی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس پر نبضه کرنا شروع کردیا۔ بوپ نے اعتراض کیا گر باب (۱۰)

بیکار ۔ فریرک اپنے کام بر مصربا اور اسی وقت سے بوپ کی نفرت فریدک کے ساتھ مدِ اختیار سے گزرگئی اور آخر الرائی شروع مرکئی۔ مگر کیوری نہم اور اسکے مانشینوں نے جرمنی کے حکرانوں کو خرگیرک کی وفاداری کی تسمون سے آزاد کویا۔ اور رعایا کوہی اسکے خلاف میں اُبھارنا عالی ۔ آلی کے سارے شہر اسکے مقابلے میں صف بستہ ہو گئے آور فرانس سے کمک طلب کیگئی۔ اسکے ساتھ ہی اس غرض سے کہ تمام عیسائی اسکی طرف سے وحنت زده و متنفر سوعائيس فرندرك برانواع و انسام كے الحاد کا الزام لگایا گیا۔ یہ خبرشہور کی کہ وہ کھتا ہے کہ ونعوذ ماہتہ ننہب کے بارے میں تین بڑے مکار گزرے ہیں جنہوں نے تمام دنیا کو فریب دیا ہے ۔ موسیّ عیشی محد (علیهم السلّام) -فَرِیْکُ نے علمائے دین کی اور گروہ کلیسا کی تورمین کی ہے۔ نیز وه یه کهتا ہے کہ جو بات به دلیل فابلِ قبول نه ہو اسپراعتقاد نہیں ہوسکتا۔ اسکے الحاد کا نبوت اسات سے بھی دیتے ہیں که وه یهودیون اور مسلمانون سے صبت رکھتا تھا، اور اپنے کک میں تمام اہلِ نلامب کو اپنے اپنے رسوم نمرسی ادا کرنے کی اعبازت دیے رکھی تھی۔ شبہنشاہ نے بڑے زور کے ساتھ ابنے کو ان الزامات سے بجانے کی کوشش کی۔اس کوانجیل جنا کے بر از صنایع و بدایج کلام میں بھی درک تھا اسے پوپ کو وشمن عیلی، وہ فرختہ جو تحت النری سے بحککر آیا ہے، (شیطان) اور للل كمورك كا وه سوار جو دنيا امن كو برماد كروككا

ر دَیّال ، اوار دیا - مرکزی نے ایک مجلس شوری منعدکرنی جاہی کیکن فریدک نے ان بادریوں کو جو اس مجلس میں شریک ہونے کے سنة بط تع ، راه بن كرفار كليا اور اس طرح ملس موقوت رمي اس نے مجلی پر تاخت کی اور قبضہ کرتا ہوا تھا کے دروازوں تک ینج گیا ۔ گریگری نہم کے مرنے کے بعد کارڈنل کسی پوپ کا انتخاب نه کریکے اور سنٹ پییٹر کی کری دوبرس تک خالی سی ۔ فرنیسک نے ان پر ہر قسم کا دباؤ الکر بہت جاباکہ اسکے تبویز کے ہوستا شخص کو انتخاب کردیں کیکن کارفی ملوب نے کا سابی کے ساتھ اسکی فعالفت کی ۔ آخر سلامی میں فرٹیرک کے دوستوں میں سے ایک شخص نتخب ہوگیا اور اس نے انتوسنٹ جہارم کا لقب اختیار کیا دم ه - ۱۲۴۰ - لیکن اب بعی فریرک کو ایسے آثار معلیم ہوئے کہ اطائی ضور چلتی رہیگی کیونکہ اسکے قول کے موافق کوئی ہوپ گبلائن و حامی سنهناه، موبی نهیں سکتا تما انتوسنط، والس کی طاف بحل گیا اور لائنزیں اس نے ایک مبلس منعقد کی حب میں شہشاہ کو بھر معزول کرکے موردِ مین قرار دیا ،۔ تمام نوگوں کو مانعست كرد كُنَّى كُه كوئيَّ اسے ابنا بادشاہ یا شہنشاہ نہ سمجے ۔ امرائے جرمنی کے پاس یہ حکم پنیاکہ کسی دورسے بادشاہ کے انتخاب کی کارروا ماری کی ۔ انٹوسنٹ نے کہاکہ وہ خور سملی کی مگرانی رکھیگا۔ اسپر فرطردک نے یہ جواب ریاکہ وہ قطعًا ایک متبرعیائی ہے اور اُسے اس کوشش میں ایک عرکزری ہے کہ علمائے نصاریلی کی معتنت مناب طریقے پر مبو آور متاجی و خاکساری میں

حوارمین کے قدم بقدم چلیں ۔ نتح تو گویا فرٹیرک کے فضے میں تھی لیکن انتوسنٹ چارم کے وہم و ممان میں بھی اطاعت کا خیال نہیں آیا۔ پوپ نے اس امید میں کہ کھوئے ہوے اقبال کی کچھ تلافی مبوسکے گی ' اپنی سی و کوسٹش دوچند کردی اسے فرانس سے ، اِٹلی کے شہوں سے ال جرین سے زیاد کی اور بلی جددکد سے جنگ جاری کھی۔ اسنے اس جگک کو مجاربات صلیبی میں شمار کیا اور جو لوگ اس میں شرکیب ہوں اُن کو ویسی ہی ماِعات اور نُوابِ روحانی کامتحق زار دیا جیساکہ نترمین کے مقابلے میں وہ حاص کرتے۔ مان کالدمیں اس کو اتنی کامیابی تو موی کہ فرٹیرک کی جگہ تہیور بھیا کے مہنری آ شہدنتا ہے کے اوشاہی کے لئے نتخب کرادیا تمام جرمنی متفایلے مرحنگ میں فانجنگی تجیل گئی۔ گداگر فرائر نے توگو بحو ر از مقابلہ جاری اور مقابلہ جاری ر کھنے کے لئے ہر ہر مقام سے مبلغ خطرجع کرکے پوپ کی امانت کی دسمسلمیں) حکرانان جرمنی کو ترغیب دی کہ ہالینڈ کے ولیم کوبادشاہی کے لئے متخب کلیں اور سلا مِن بقام آلین اسے تالج پنهادیا گیا فریرک کا بیٹا کا زیری جہارم حبر اسوقت بادشاہِ جرمنی کی حیثیت سے معاملاتِ جرمنی کا کارفرما تما ولیم کے رو کین کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ معربادشاہ کو معائب نے کمیرلیا تھا۔ فرقیرک کے درباریوں میں ایک سازش ہوی اور اسے زہر دینیکی کوشش کی گئی ۔ اس کا لطاکا اینزید گرفتارموکر بوتونا

پاپ دوا)

تاريخ يورب يرتيد سوكا ـ ايك ايك كرك اسك احباب و انصار اطائ مين كام أَ مُحَدِّي وه خود بهي ببت بيار تها، ليكن اسپر بهي اسن بهت نہیں ہاری ۔ اسکی نوج آلکی میں فتعیاب ہونیکی تمی اورِ ترب تھا کہ رَوَا اللَّهِ قِيضِ مِن آجائ كُم اس جبَّرُوا له عِلْن مِي ابھي بهت عرصه تعاكه رسور وسمبرت تله كو، مشبهنتاه كا انتقال بوگيا ـ فریرک دوم مرده ۱۳۵۶ دوم اگریه تعرب وسطی کا شخص تھا گر میرد ۱۳۵۵ اسے دور جدید کا شخص بھی سمبنا عابیتے وہ اسكيماوت واطور متضادين نهيل بلكه متبائن بأتون كالمجموعة تعام دورِ جدید کے تأثار میں سے سب سے برطمی بات اس میں یہ تعی اردہ ندمی خیالات کے زیر اثر نہیں تھا بلکہ حامتر سیاسی خیالات کا تابع تھا۔ نظام **ماگ**ارت کے طرز ِ حکومت کا وہ بابند نہیں تھا بلکہ سنسلی میں ' اس نے واقعی ایک مطلق العنان سلطنت کی بنا والدی تھی اوریبی بادشاہی دورِ جدید کے طرز کی پہلی بادشاہی سمجی حاتی ہے جرمنی میں اسنے لمحدوں کو سنا دی اکیکن حود بہت ہی آزاد خيال تعاً- ا بني مككتِ ستىلى مين است تمام ندمبول كورواركها. وه طرز و عبادات میں پورا جرمن نه تھا بلکه اطالوی کا یونانی اور شویین کے تمام عنصر جو آلی کے جنوب میں پائے جاتے ہیں ان سب کا عطر مجموعہ تھا۔ وہ لاطینی کا اطالوی ، فرانسیسی ، جرمن ، یونانی اور عربی میں باتیں کرا تھا۔ علم و ادب مین اسے ان تمام سشبنشا موں براوق حاصل تھا جو اس سے بیشتر مرز میکی کشتھ ۔ خود شاعر تھا اور اسکے دربار میں علما و شعرا کا

ممع رہا کا تھا۔ رست الديس، تيبيلز كى يونيورطى اسى نے تايم كى۔ اسے جو باغ حیوانات بنواعے وہ ممض شوق کے لئے نہیں تھے بلکه علی ترقی بھی ان بیس مرفظرتھی۔ وہ اس آزاد فرقے سے تعلق رکھتا تھا جس کا ایک رکن انبلارڈ کھی تھا۔ سسلی میں رہنا اسے نیادہ پند تھا کیوکہ جرمنی کی بہ نسبت وہاں تعلیم و تہذیب کے آثار زیادہ تھے۔ اسکے اور پوپ کے درمیان اجو مسئلہ البالج تها اسے وہ اچھی طرح سمجہتا تھا۔ وہ جا نتا تھا کہ سنسہنشاہ کو مطلق العنان ہوکر مکومت کرنے کا حق ہے جکے لئے وہ الطريا بيد. سياسي حكمت على مين وه بطرا ما مرتمعا اور اسي سبب سے اکثر موتعوں پر نتمیاب ہوا ۔ جعگرا اُختم ہونے کے بِهِ مِي وه مُركبا ليكن وه بيجان چاتها كه اسك اور اسك خاندان کے خلاف میں نمیصلہ سونے والا ہے۔ اس کی آخر عرکا زمانہ ہجم معائب کے سبب سے بہت سخت گزرا لیکن مرتے وقت تک وه دل شکسته نه موا ـ

باب دور

فرٹیرک دوم کے مرفح ہی خاندانِ ہوہنے افن کی طاقت کوٹ کئی لیکن انہوں نے لونا موقوت نہیں کیا ۔ بالیٹ والے کا فرٹیر جہارم الرقم کا فرٹیر جہارم الرقم کے مقابلے میں کا فرٹیر جہارم فرٹیرک دوم کا ربع ۱۲۵۰ میں اور اس لیئے سلی ولیم دولیونٹی میں چلاگیا جے لیے علاتی بہائی مینفرٹی نے موٹی کو مینوا میں کے لئے ممنوا میں کے لئے خواہش کی میانے کا فرٹیر جائے نے بوپ سے صلے کرنے کے لئے خواہش کی

لیکن اس کی تمام تحریکیں نامنظور ہوئیں۔ انتوسنٹ جمارم بہت سخت دل شخص تھا وہ قسم کھاجکا تھا کہ اس قابل نفرت نسل اسٹانن کو بالکل ہی تباہ کردینا جاہئے۔لیکن کا تربئے اور بینفریڈ جنگ میں کامیاب رہے اور باوجود سخت مزاحمتوں کے جنوب آتمی وسسلی پر قابو باسگئے اسی زانے دست مزاحمتوں کے جنوب آتمی وسسلی پر قابو باسگئے اسی زانے دست کا تربیہ جوالسا لوکا (جسے آتمی والے کا تربیہ نیو کتے ہے) اپنے وفادار بھائی مینفریڈ کی حفاظت میں چھوڑکر دفعت مرکبا۔جار برس کی لڑائی جھگڑوں کے بعد مینفریڈ نے (شالم میں) مجبور ہوکر خود تاج اپنے سرپر رکھا لیکن یہ شمرط کردی کہ اس کا جبور ہوکر خود تاج اپنے سرپر رکھا لیکن یہ شمرط کردی کہ اس کا جانشین کا تربینے ہوگا۔

حَارِلَسَ اَب پوپ نے فرانس سے مدد کی التج کی اس نے اس بخوی کو سنسلی کا تاج بیش رشاہ فرانس) کے بھائی جارس (والئی آبخو) کو سسسلی کا تاج بیش کیا۔ جارلس ایک جری و حریص اور بہت ہی نٹر اس نی تاری شاہت اسے دی گئی اور اس نے اس بر قبضہ کرنے کی تیاریاں تمروع کردیں۔ مینفریڈ نے اس نے اس بر قبضہ کرنے کی تیاریاں تمروع کردیں۔ مینفریڈ نے ہی اداوہ کیا کہ روآکا کا محاصرہ کرلے اور جارلس کو اٹنی میں اتر نے ہی داخل ہوکر اس کوسٹش میں وہ کامیاب نہ ہوا اور جارلس کو اتقریب داخل ہوکر اس جنوری سلاللہ کو تاج شاہی سے سرفراز ہوا۔ تقریب ایک جینے کے بعد بینفریڈ نے دیکھا کہ اس کی فرج کے بہت سے رسالوں نے بینفریک وفا دی ور خاوی اور وفا دی ور مینا ور میں کہ میدان جنگ میں جارلس کے سابھ ہوجانے کے لئے انہوہ کئے بین میں جارلس کے سابھ ہوجانے کے لئے شک نہیں کہ میدان جنگ میں جارلس کے سابھ ہوجانے کے لئے شک نہیں کہ میدان جنگ میں جارلس کے سابھ ہوجانے کے لئے

ینفرڈ کی فوج کو رشوتیں دی گئی تھیں۔ کا تربینو جس نے بنی تا م زندگی جرمتی میں بسر کی تھی پکاہوہنشافن تھا۔ گو وہ ابھی لؤکاہی تھا گر اُلَی کے بیبلائن ریفے حامیان شنشاہی ) نے جب اسے مو کیا تو اس نے دلیرانہ جواب دیا اور ایک چھوٹاسا لشکر نئے ہوے خوالس کا مقابلہ کرنے کے لئے سوابیا سے روانہ ہوگیا۔ بڑے کشت دخون کے بعد جارس فتھیاب ہوا۔ کا تربینیو گرفتار ہوگیا اور نیسکز کی شاہراہ عام پر باغیوں کی طرح اس کی گردن ادری گئی

ماردی شی -یوب کی فتح اس طولانی جنگ کا خاتمه ہوگیا اور فتع، پوپ کی یوب کی فتح اس طولانی جنگ کا خاتمہ ہوگیا اور فتع، پوپ کی موی ؛ یم ننس ہوا کہ ہو ہنسٹا فن کا زور لڑٹ گیا بلکہ خاندان کا فاندان تباه ہوگیا ؛ بس ایک شخص مینے فریرک دوم کا بیا انزبه جه بولونا بن قید تھا اس خاندان میں رہ گیا تھا وہ بھی دستشکلہ میں) قیدفا۔ میں مرکباءاب اسٹافن کے معزز فاندان کا وجود مجی باتی ندر اس کے ساتھ ہی کارل اعظم کی شہنشاہی کاناً ونشان ہی مٹ گیا شہنشاہی ننا تو نبیں ہوی ٰ بیکن اس کی صورت کلیشًہ برل ممئی - تمام دنیا کی فرمازوائی بیلے خاص شہنشاہ کا حق تھا اب یہ حق پوپ کا ہوگیا ، پوپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ندہبی تفوق کی طرح دنیاوی تفوق بھی اسی کا حق ہے اور اب یہ مکن تھا کہ وه واتعی یه اعلان کرشکے که و بی بوپ بھی سے اور وہی شهنشاه ہمی ہے ۔

كآزيْ چارم نے جب سات لايس جرمنى كو چوڑا ہے تو

يارنغ بورب

يهر وآيم اليندى اس ملك بر قابض و متصرف رام- پوپ نے اس بارسامیں کوئی دقیقہ اٹھا ہنیں رکھا کہ اہل جرمتی ہی اسے تبول کریس نیکن کچھ دت یک یا کوشش بنگار ہی رہی۔ دریائے رائن کے قرب وجوار میں جو شہر واقع تھے اینوں نے سے الدیں این لیگ قائم کرلی اور ایک ہی سال کے عرصے میں سائٹ شہروں سے زیادہ باہمی حفاظت پرمتفق ہو گئے۔ تخریس ان شہروں نے بھی ولیم کو شال جرمنی سے شہروں کی طرح قبول کرلیا لیکن فرنزلیند سے اور اس سے کھ جھکڑا یریدا ہوگیا اور جنوری سات کلہ میں وہ کسی فرزین کا شتکار کے ا تقسے مالا گیا۔ اگرچے اس کے بعد کارنوال کا رجر و اور کیکٹائل کا انفائنسو دونوں بادشاہی کے لئے منتخب ہوے لیکن ان میں سے کوئی تھی ملک برتابو نہاسکا بلکہ اتفا کشو توسمبی جرمنی میں آیا بھی ننیں۔ رحرہ کیک میں آیا توضرورلیکن مجھی وہ حکومت کے کسی اختیار کو عمل میں ننیں لایا۔ سماعتلا سے سمائی **ل**ا یک کایہ زمانہ (وقفہ طولانی ( Interegnum ) کے نام سے مشہورہے۔ جَرِمَتنی کی | خاندان اسٹافن اور دربار پوپ کی ان نزاعوں حِاکِیرِدارانهٔ میں دو ہاتیں قابل عور ہیں۔ امارتوں کی تقداد ا فارتمين البهت بره گئی اور مشرق کے حدود سلطنت بهت وسيع بو سيخ م وبنسٹافن كي مصلحت ملكي اس امركي مقتضی عتی کہ بڑے بڑے امیروں کا زور اِس تدہبرسے توڑدیں کہ ان کی امارتوں کو متعدد چھوٹی جھوٹی ریاستوں میں

منقسہ کردیں۔ اور اتھیں مختلف لوگوں میں بطور جاگیرکے تعتبہ کردیں۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ پایخ بڑی امارتیں لوٹ کر بہرت سی جاگیرواریاں، زمینداریاں، مرحدیں، طقطاع اسقفی اور دوسری طبح کی ریاستیں بیدا ہوگئیں اور یہ سب کی سب ابنی جگہ بر آزادی کی خواجشمند تقیں۔ ان چھوٹی چھوٹی جائیروں کے تائم کرنے کا اثر یہ بھی ہوا کہ بڑی بڑی توتیں جائیروں کے تائم کرنے کا اثر یہ بھی ہوا کہ بڑی بڑی توتیں

ترتی ہوئی متی۔ بہت سے اشہر بس گئے تھے اور کسی دی اقتدار فرانروا کے نہ ہونے سے ان کو آزاد رہتے رہتے یہ موقع مل گیا تھا کہ وہ آپس ہی میں تفق ہوکر اپنی زبردست لیگ قائم کرلیں ہے

تُنْتُكُشِ الشنشاه اور بوب كى الرائيون كا نيتجه بيهواكه اس مسلس استهام ایر بر بیات را در مرا موکیا ادهرتو ایک جرمنی و آلی کا بند بند جدا موکیا ادهرتو جرآئی کے جاگیردار امرانے قوت پیدا کرلی اُدھر اٹلی کے شہروں میں سزادی نے نشوو نما حال کی اور فرانسیسوں نے اس جزیرہ ناکے جنوبی حصہ میں استحکام کے ساتھ اپنا قدم جالیا اور یہ بدنصیب ملک اتفاق و انتحاد کے ساتھ ایس بہلے سے بھی زیادہ دور جاپڑا؛

## (11)

## خالقا بيت

ربهابزت کی رسهانیت کی فلسفهایه بنیاد اس عقیدے بر فلسفيان بنيا و اب، كر ماده تام بدى كى جرب، اوراس كي القديم سي سي مرح كا واسطه ركفنا بخسس يا مضرت رساں ہے میں کا یہ شخیل نہ یہود سے یہاں کاہے د نضاری سے یہاں کا ، بلکہ تمامتر مشرکوں سے یہاں کا ہے منیخ خود دنیا کی احمی چیزوں سو کے یکلف ستعال سریتے ستے، اور ان کی تعلیم یہ ستی سر سناہ کا سوئی وجود انسان سے خارج ہیں نہیں اسے بلکہ جو کچھ ہے اس کے باطن یں ہے ۔ لیکن مینے کے متبعین اس تعلیم کو اچھی طرح سمجر نہ سکے ایر اقتقاد کہ مادہ ہی بری ہے، اصل میں فلاسفة مشركين سے ماخوذ بياس خيال نے فلسفنيانه علقوں ہی کو خراب ہنیں کیا بلکہ دوسری صدی عیسوی سی عوام الناس کا عام زہرب بن گیا۔ یہ خیال ان کے ولوں میں اس درجہ راسلخ ہودیکا تھا اکسیعیت یک اس کے مٹانے پر قادر نہوسکی۔ لوگ پہلے ہی اعمال رہبانیت کو داخل عبادت سمجھنے لگے تھے' اور مسیمی موجانے کے بعد نہرب کے غلو و انهاک میں وہ اور زیادہ رہانیت کی

ریاضت بر متوج بو گئے مسیمی رنگ میں اکر رہا بنت ين فانقابيت كتيب بالم فانقابيت كتيب با کلیسا میں اشتشاہی کا جو شدید الخطاط دوسری صدی ر بہابنیت کے ایس شروع ہوا' نیز وحشیوں کی پوٹروں نے واخل کرفیکے جو ابتری بھیلادی اس نے اکثر لوگو ل کو مناسب وقتع لطف زسیت سے محروم کردیا۔ یُمعلی مورا طالات - اتحاكه دنيا ابني عمر طبعي كو بهنيج چكي لمح ، اً اور تعامت کا دن تعریب آگیاہے۔ اعلی ترین اشخاص بر یاس و افسردگی جماگئی تھی اور انکی خواہش یہ شمی کہ وہ ملک کی ابتری ًوطوفان بی*ے تمیزی سے* کنارہ کش ہوکر کہیں حجیب رہی اِتقریباً سشکا عبیوی سے کلیسا بر دنیاوی رنگ تیزی کے ساتھ نالب آنے لگا۔ نصرانیت جب ہردلعزیز ہوگئی تو بہنیار لیگ اسکے وائرےمیں داخل موكر برائے نام عيسائي بن سي سي سي سي مگر درحقيقت اینے صلی عقائد و اعال بین وہ مشرک ہی رہے، اساتھ عمومًا مغرور وشكبرٌ ہوتے ہے اور بڑی شَمان و شوكت سے زندگی بسیر کرتے ستھ بو نفوس حقیقنۃ اپنی تخات کے خواہل تھے وہ کلیسا کے اس مطرت رساں انٹرست بیزار ہوکر صحرا میں علے جاتے ، اور کلیساسے سے داسطہ موکر خدا کا راست تلاش كرتے يس كليساكے وائرة عبوديت بيس صرف عام لوگ رہ گئے ۔جن لوگوں سے جو سکتا ۱۱ن کے لیٹے بیمکن تھا کہ

وه ربهاینت و عبادت کے ذریعے سے ده سب کھ عال کرلیں وراستے جو دوسروں کو کلیسا کے اصطباع سے عال ہوتا تھا۔ پس حصول نجات کے دوراستے مہوسکتے، ایک راست کلیسا اور اس کی رحمت کا بھا، دوسرا ربہا بنت د ذکرد فکر کا ب

خانقامیت کے ابتدائی مالات سمج تاریخ کو معلوم نتیں رام میں سین اس کی بنا غالبًا تیسری صدی سے پڑی ، ابتدا ئ را بہب گوشہ نشین زاہر ستے۔ یہ کوگ بالکل تنہاکسی بہاڑ کے فاریا ورخت اور پٹان کے سایمیں رہتے تھے، یہ تخریک ان مالک سے شروع ہوی جہاں کے حالات کھلے میدانوں میں رہنے کے موافق تھے ادر پھر بہت جلد سارے مشرق میں بھیل منٹی و رفتہ رفتہ ان زاہروں نے اپنے تنگی جعلی فقرا اور دوسرے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنے واسط قریب ہی قریب جبونیر یاں بنانا ٹسروع کردیں' اور غالبًا ایک حاردیواری کا حصار بھی ان کے گرد کھینے دیا ، ان کا امک مشترک معبد ہوتا تھا اور کسی کسی دن یہ لوگ ساتھ ملکر عبادت کرتے اور ساتھ کھاتے تھے۔ انکے یہاں اگرج قواعد بهت مقورًے تھے تاہم یہ ابنا ایک "بیشوا" نتخب ترکیقے تھے 'جو اس تام رہ آبادئی پر حکمرانی کرتا تھا۔ رفته رفته یه نوگ مکان میں راسنے سنگے ، اور جونکه ہر فقیر کے یاس نیم انرن ایک مجرو روتا تھا اس کئے وہ اپنے مجرے میں کم وبیش منظیم مالک و مُعتار ہوتا تھا۔اس طح رہبانیت میں ایک ادھوری

معاشرت کا تمدّن قائم ہوگیا۔ بوشخص زابہ ہوکر صحرا نشینی اختیار کرتا انظام ہے کہ اینے مال و متاع اہل و عیال سے تو پہلے ہی

جوتعلق ہولیتا۔رفتہ رفتہ یہ بھی سمجھا حانے گاکہ اس نے

نفترو پر بیزگاری کی قسم بھی کھالی ہے۔ اور جب یہ لوگ ملکر

ایک مکان میں رہنے سطح تو آیک اور لازمی قسم کے لینے اس

اجتماع کے تواعد و مقاصد کی بابندی کا بھی اضافہ ہو گیا ؛

کلیبائے یونانی یہ نتظم مشترک طرز معاشرت بالاخرام ہوناگیا ، مین مقامین اور راہب اگرج اب باہم ملکر رہنتے سے مگر

ا پھر بھی یہ طریقہ عزلت گزینی ہی کے نام سے

یاد کمیا جاتا تھا۔ کلیسائے یونانی میں بھی خانقاہیت کی پہی شکل دور میں جاتا تھا۔ کا ایسان کے ایسان کا میں اسلام

شایع رہی ہے اگو تجرلسند زباد کا وجود اس کلیسا میں اب بھی

ہے' اور ان کی زندگی خاص طور بر مقدّس سمجھی جاتی ہے۔

درحقیقت کلیسائے یونانی کے راہب عمواً دنیا سے کنارہ کش ہی آرہے ہیں گوکھی کمیں ان کا اثر دربار پر بھی بڑا ہے اور چو تھی

رہے ہیں کو مجی عجی ان کا اثر دربار پر بھی پڑا ہے اور چوھی سے معقد سے معقویں صدی یک جومہتم بالشان نمہبی الجمنیں منعقد

ہوتی رہی ہیں ان میں بھی المفول نے خاص حصہ لیاہے۔

اس وقت کے بعد سے کلیسائے یونانی میں خانقاہیت کی

کوئی آیریخ منیں ہے کیونکہ اس میں کوئی زندگی ہی منیں رہی سی کا بیا کے مردہ اس میں کا نقامیت نے کلیسا کے مردہ

رسوم کے قائم رکھنے میں تو مدد دی مگر اس کے ساتھ ہی ہر

تغیر اہر تبدیلی کے لئے ستر راہ بنی رہی ہے ' بجزاس کے کہ

عبادت کے طور وطریقے زیادہ شاندار و دقیق ہوتے گئے ؛ مغرب میں راہبوں کا قدم سب سے پہلے سنگی ہیں كا عبكه انفينسيس افي جمراه دو رامبون كوروما مين لايا، ابل روما کو اول اول تو ان سے حیرت ادر کچھ نفرت ہوی ، مین جب است تحرون اور منانی زبردست تحرون اور نیز اپنی عملی نظیرے خانقا ہایت کی حایت شروع کی، تو یہ ترکی بهت جلد یورت بهر میں بھیل گئی اور بیحد مقبول ہوی خانقامیت بنا کیم مغرب میں فویرھ صدی کے اندر اندر صدا خانقائل اور امرین برارا رابب بیدا بو گئے شروع شروع میں ایسا معلوم ہوا تھا کہ مغرب کی خانقابیت بھی مشرق کی خانقابیت کی سی ہوگئی بے اور اس کیے نہ اس کی کوئی تاریخ ہوگی اور نہ کلیساکے الممول بر اس كا كوئي الريرك كا اليكن ايسا هني اوا یہاں آگر مغربیت کی روح اس میں پوری طرح سرایت کرگئی ا اب یه ایک منضبط و مرتب صورت مین آگئی، ادر یایا و شنشاه دون کے ہاتھ میں حدود کلیسا وسلطلت کی توسیع انیز وشنیوں یں بفرینت و تمدن کا اثر پھیلانے کے لئے ایک زردست "له بن تنتی ابل روما کی توت الضباط مندور گاری و حوصله مندی

نے تدیم راہبانہ تخیل کو قائم نہ رہنے دیا کاہب گوترک دنیا کر بھے تھ،
لیکن اب زانہ انھیں سے ملک گری و حکم اللہ کے کام لینے والا تھا بڑ
بنب ٹرکسط ابتداء ہر خانقاہ کے قواعد انضباط جدا گانہ تھا
دسائن نرسیا)
در ہر راہب اپنے اعال میں خود مختار تھا۔ ان
در ہر راہب اپنے اعال میں خود مختار تھا۔ ان

متفرق تواعد كوكسى ايك عام ضايطيه سطي تحت مين لاني كي ليع بهت وفعه كوششيس كى منتي وليكن ان كوششول بين كامياب مونا صرف بنیڈیکٹ آن رسیا کے لئے مقدر ہو جکاتھا۔ بنیڈیکٹ بحیثیت ایک رابب کے مختلف مقامات پر کئی سال تک ره کر (مستصدیں) نینیکز کے مقبل کوه کیت بنو میں اگیا اور اپنے بند تدیم رفیق راهبوں کو لے کر وہاں کوہ کیسینو کی شہور خانقاہ قائم کی اور نود اس کا "ضابط" تیار کیا۔اس نے راہبوں کو ایک با قاعدہ انجمن میں منصبط کیا اور بنیر پیرخانقاہ کی اجازت کے فانقاه سے باہر قدم رکھنا ان کے لئے ممنوع قرار دیا۔ دنیا سے ان سے تعلقات بالکل منقطع کردیئے اور ان کے شبانہ روز کے ایک ایک ساعت کے مشاعل خود اس نے مقرر کرئے۔ عبادت ومراقب کے ادفات موسم کی حالت کے اعتبار سے بديت ربيت تحدانضباط يربهت سفتي سے عسل بوتا تھا، یر ہنرگاری و فقرو اطاعت گزاری تے حلف انھیں کرنا پڑتے سکھیا بنید کی شایط کو کامیاب دیجه کر دوسری غانقا ہوں نے بھی بتدریج اسی کی تقلید کی ۔ گری گوری اعظم ر سوه یا ساته کا نقلی سنسلی و انگلستان کے متعدد مقامات میں اس کا تتبع کرایا ؛ ساتویں صدی میں اسکی بہت زیادہ

عدہ ہنڈرسن کی کتاب از وزوطی کی تاریخی شاوی " (Historical Documents کتاب از وزوطی کی تاریخی شاوی "

اشاعت ہوی' اور آکھویں صدی ہیں بونی فیس کے سخت ہیں تو گال وجر تنی ہیں صرف ہیں ایک شکل خانقا ہیت کی جایز رہ گئی میں صدی ہیں بنیڈ کیٹ ساکن آئینی نے اس ہیں اور زیادہ سخت بابندیاں پیدا کردیں' اور ہی ایک مستند اور قدیم صنابط قرار باگیا' اور ۲۰ ہزار سے زیادہ خانقا ہیں اس کے سخت میں آگئیں۔ بنیڈ تی کے مقصود یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے را ہبوں کو عالم آگئیں۔ بنیڈ تی کے مقصود یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے را ہبوں کو عالم فی مبتن بنائے ۔ تاہم رومن اساقعہ نے ان سے تبلیغ کا کام لینا شروع کیا' اور جند روز میں یہی کام ان کی ہستی کا خاص مقصد شروع کیا' اور جند روز میں یہی کام ان کی ہستی کا خاص مقصد شموع کیا ناص مقصد خاص کے درمیان شموع کیا۔ نظر بنائے کا کا دولیا ہوں کی ہستی کا خاص مقصد شموع کیا۔ نظر بنائے کے درمیان شموع کیا۔ نظر بنائے کے درمیان شموع کیا۔ نظر بنائے کے درمیان شاعت وحشیوں کے درمیان خاص کر انھیں کے ذریعے سے ہوی ؛

کیسیو ڈورس کا میں اس کے بعد وہ اپنی اور فائقا ہول اس کے بعد وہ اپنی اور فائقا ہول اس کے بعد وہ اپنی میں کروئے علوم ان کی ہوی خانقاہ کیلا ہیریا میں زادیہ نئیں مشاغل میں کردیا اور اپنے را ہوں کو بھی روزا نہ کچھ دیر مطابعے میں مصوف رکھنے لگا۔ اس نظیر کی دوسری خانقا ہول میں بھی تقلید ہونے لگی اور چونکہ بہت جلد یہ ظاہر ہوگیا کہ خانقاہ کے معاملات کے سرانجام دینے کے لئے علم و فضل خانقاہ کے معاملات کے سرانجام دینے کے لئے علم و فضل ایک صروری شنئے ہے اس سائے پچھ نہ کچھ زاہب ہر فانقاہ میں علم وفضل کا در اس طرح خانقاموں میں علم وفضل کا دورج ہوگیا ہ

سينت بنيايك كاارشاد تفاكه بررابب كومشقت كن العابية -اس يركيسووووس كى ترغيب تعليم ك اس اضافي كا نیتجہ یہ نکلا کہ مشرق کے برطاف ' مغرب کے راہب جاہل اور بیکار نرہے، دنیوی تعلقات سے ان کا انقطاع کلی نہیں ہوتا تھا' بلکہ یہ لوگ جاعت معاشرتی کے مفید و باکار رکن رہے کیاؤں کے اتھ میں راہب ایک شایت زبروست الد تابت ہوے کا پایاؤں کے واسطے ونیا کو نسخر کرنیکے لیے اس سے بہتر شخص کون ہوسکتا تھا جس نے دنیا کو حقیر سمجھکر اسے لات ماردی ہو۔ پایاؤں ہی نے اتھیں ان کی منزل مقصود سے ہٹاکر زیادہ تر دنیاداری میں بھنسا دیا ؛ رامسب ارامبوں کے لیئے یہ لازی نہ تھا کہ وہ یادری " باقاعده بادری البی مول - بسط یه لوگ عام دنیادار اشخاص ہوتے سے ایکن آگے جل کر ان کا طبقۂ ندیج «ونیاوی یاوری» میس داخل ہونا لازمِی قرار باگیا 'اور خانقاه میں ربنامسيت كالمنهائ كمال قرار ياكيا، بناتي اس عقيد كو اس قدر تقمیم و قبولیت حال موی که جهال کنیس بھی ممکن ہوسکتا تھا، ہر اسقفی سے تام بادری ایک عام صا بھے سے محت میں ایک جگہ رہنے پر مجبور کئے جاتے سے اس وج سے یہ نوگ " باقاعدہ یادری" کہلانے سکے ، اور جو یادری دور دراز اصلاع و قصبات مین متفرق ستے ، ادر دومرے طریقیر اندگی بسر سین کرتے سے وہ دنیاوی یادی کملاتے کتے۔

كلو تى اسويل صدى مين نظام خانقاميت مين اختلال و الخطاط بيدا جو كيا تقام خانقابي سينك بيديكيك كي تعلیمات و مرایات سے اس قدر دور جابری تھیں اور خانقا ہول کے اندر کی زندگی اس قدر متبذل ہوگئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کے فاتھے کا دن قریب الگیا ہے، اس کی سب سے بهلی اصلاح، خانقاه کلونی سے شروع ہوی، جو سنا فیہ میں ماکون سے چند میں مغرب بہار کیوں میں قائم ہوی متی -اس خانقاہ کے متعدد روسا بیہم ایک عرصے کک نہایت ہی قابل و متورع ہوتے رہے جس سے یمال کے زہر و اتقا کی شہرت تمام آطراف میں بھیل گئی۔اس کی شہرت کی ترقی کے ساتھ وہاں کے راہبوں کی تعداد میں بھی ترقی ہوتی گئی تا آنکہ یہ مکن موگیا کہ یہاں سے رامبوں کی جاعتیں نئی خانقاہیں بنا كرفے كے لئے باہر بھيجى جاسكيں جب دوسرے مقامات میں بھی اصلاح کی خواہش بیدا ہوی توان خانقاہ والول نے اپنی اصلاح و ہایت و انضباط کے لئے بہیں کے راہبوں کو طلب کرنا شروع سمیا۔ اس طرح بر دسویں اور گیارہویں صدی میں خانقاہ کِلُونی کا طرزعمل سارے یورب کی خانقا ہو ا میں عام ہوگیا۔ تام خانقاتیں جو اس صابطے پر عال تھیں سب باهم منسلك موكسين اور ان كا ايك "اجتاع يا سلسك" قائم ہوگیا اور کلونی کا رئیس خانقاہ بجیثیت بیرخانقا ہ کے نهایت وسیع الاختیار ہوگیا کے اس اصلاحی سلسلے کے مقاصد

وہی تھے جنسیں گر گھوری اعظم نے اضتیار کرکے انفیں منصب پایا مے یئے مطمح نظر قرار دیا تھا الجن کا محصل یہ تھاکہ ضابط خانقاہ کی بابندی زیادہ سختی اور زیادہ احتیاط کے ساتھ ہوتا جاہئے، دنیاوی پادری بھی اپنی طرز معاشرت اسی را بهباینه طریق پر رکھیں ' اور اس طرح را مبول اور یا دریوں کی جو ندمبی جماعت رؤسا قائم موجائے ، اس کا اثر و اقتدار منہبی معاملات میں تمام عالملیجت برمستولی ہوجائے گر گوری ہفتم نے ان مقاصد میں ایک قدم اور اسکے بڑھایا، یعنے تمام دنیا پرافتدار روحانی عاص*ں کرنے کے ساتھ ہی* اقتدار سیاسی کا نبھی اضافہ کردیا۔ سلسلول کا گیارہویں صدی میں خانقاہیت ورہبانیت کا قَائِمٌ مِونًا وہ زور ہوا ، کہ کلونی کے تواعد سی کمزور ونزم معلوم ہونے سکتے اس خیال سے بہت سے سلسلے قائم ہو گئے المثلاً سمنله میں کارتفومین موند میں مسترسين متالديس يرتموسطرينط الهالدي كارميلايط ان کے سوا اور بھی بہت سے سلسلے تھے جن کی شہرت مقامی حدیک محدود رہی۔ نئے نئے سلسلوں کے قیام کا شوق اور پوپ سے پاس اجازت کے لیئے حس قدر درخواسیں اتی تقیں ان کی تعداد بہت بڑنگئی تھی اوراگر<u>م</u>ے پوپ انو سنٹ سوم نے جدید سلسلوں سے تیام سے لئے اجازت دینے سے

عسه دیکھوصفحہ ۲۰

انکار کردیا، نیکن فوراً ہی اس ماندت سے بے اعتنائ بمی برتی طانے ملکی سلسلۂ فرانسسکین کے بانی سننے فرانس کے سبن ترنظریه امر تقا که مینی و حواریان مینی کی پوری بوری تقلید نر منسرت و نا داری و ناونیهٔ تبلیغ اور خدمت گزاری خلایق میں کیجائے۔فرانسس ہی کے نام پر اس سلسلے کو فرآنسسکن کتے ہیں۔ اس سلسلے کے ہر رکن کا یہ نرض تھا ، کہساری عمر سفرو سیاحی میں گزارے، اور صرف وعظ کینے اور سیورت دوسرے ہوگوں کی خدمت گزاری کے لئے قتیام کرے، وج كفاف كے يفخ مشقت كرك اور اگر كوئى كام زماسكے تو اس صورت میں گذاگری کرنا جائز تھا۔لیکن نقد لینا اسکے نئے مسى حال ميس تهي حائز سنيس تها اور غذا بهي ايك ون كي خراک سے زاید نہیں لے سکتا تھا،جمع ہرگز نہ کرے ، بیاروں کی تمارداری کرے ، قیدیوں کو طاکر دیکے مصیبت زوو كى عنوارى كرك المردة راه نربب كو وايس لائے،غض یہ کم الکل میٹے کے نوزیر زندگی بسر کرے اور ہرموالے میں المنیں کی تقلید کرے ۔ واللہ و سلت لاکے درسیانی زمانے میں اس سلیلے کو پوری توت حال ہوگئ اور اس کے تواعد ترتی کرگئے اور پوپ نے بھی اپنی پسندیگ کا اظہار كرويا ليكن اس كے جند ہى روز بعد اس ميں فساديدا ہوگيا كر ابل سلسله في مكانات بنانا اور جائداد خريدنا شروع كردى، م سيسينك فراكس كوسخت بيراري موي إ

باب د۱۱) مِینِطةً ومینک إلی اندلسی رابب سینط دُومینک دستُظمه اسلاملی نے کلیہا میں روز افزوں برعت و استنزال

کے انسداد کے لئے رساللہ میں ایک دوسراسلسلہ تبلیغ و ارشاد کا قائم کیا۔ اس طقے کے ارکان کے لئے یہ انری تھا كم علوم مروم بأس تبخوبي واقف بول، اور لوگول كو اصول كليسا کی یوری تعلیم و تلقین کرسکیس سنتالید میں سنیٹ ڈومنیک نے سینٹ فرانسس کی ہمنوائی کے لئے عسرت و نا داری کو بھی ا بنے اہل سلسلہ کے لئے لازمی قرار دے دیا۔ان دونوں سلسلوں کے مدارح حیات تقریباً ایک ہی سے رہے ، بینی وونوں کو کیساں دونت ، اقتدار و وسعت عاصل ہوتی رہی۔ سَینٹ فرانس کا یہ مقصد نہ تھا کہ اُس کے اہل سلسلہ عالم بھی ہوں ، لیکن و ومینکیوں کی تقلید میں ان لوگوں نے بھی ملیم میں ترقی شروع کی ، اور اواخرِ قرونِ وسطیٰ میں جتنے بڑے بڑے علما و فضلا پیدا ہوے ، وہ انہیں وونوں سلسلول سے تعلق رکھتے تھے یا خانقام بیت ا خانقامیت کا تاریک رخ اکثر رنگ مهیری کے ساتھ

میش کیا گیا ہے ، اور اس میں شبہہ نہیں کہ اس تاریخ میں اکثر زوال و انتظاط کے دور گزرے ہیں۔ راہبوں کے زہر و تورع نے ہزار کا اشخاص کو اُن کا مرید و گرویدہ بنا دیا تھا۔ جنہوں نے اُن کے سامنے دولت کے ڈمیر لگانے شروع کر دیئے۔ دولت کی

"اریخ نورپ

باب د ۱۱)

افراط کے ساتھ ان میں تعیش، تن اسانی ، و اسراف کا پیدا موجانا ناگزیر تھا۔ رہبانیت کے اصول ، خاندان کی عظمت اور انظم معاشرت میں عورت کی موزون و مناسب عزت کے منافی تصلیمہ ۔ اکثر بہترین دل و دماغ کے اشخاص خانقا ، میں زاوینشین ہوجاتے تھے ، اور اس طرح سلطنت ایسے اشخاص کے فیض سے محروم رہ جاتی تھی ہو

**خانقاس سے** اس کے علاوہ اور بہت سے اعتراضات اس ، - - النظيم كے خلاف وارد مو سكتے ميں ، ليكن مال یہ ہے کہ اس کے محاس کا یلہ اس کے مایب سے کہیں بھاری تھا ، یہ رہبانیت ہی تھی جس کے مشنروں نے مغربی و شالی یورپ میں سیجیت و تہذیب کی اشاعت کی ۔ ہر فانقاہ بجائے خود علم و فضل کا ایک مرز نگلئی جس کی شامیں اطراف و اکناف کو منور کرتی تھیں راہوں نے زمنیں صاف کیں اور انہیں تابل کاشت بنا دیا۔ایسے ز انے میں جبکہ سپہگری مدار شرافت مر سروری تقی بر کاشٹکاری ف مثقت کی عظمت لوگوں سکے ولوں میں بٹھانا انہیں کا کام تھا۔ رومی تمدّن کے بیشتر جھیے کو انہیں نے مضوظ رکھا اور اے وختیوں کک نینوایا- مغرب کی تہذیب و تمدن کے حال يبي لوگ تھے۔ عام دور وحثت و جالت ميں علم وادب كا لمبا و أوى اگر كوئى مقام تما تو يبى خانقامي تعيس ـ ازمنه وظلى میں مرتضیوں کا علاج معالجہ اور متاجوں کی حاجت روائی انہی

تاریخ بورپ ۱

خانقاہوں میں ہوتی تھی - اپنے وقت میں سب سے بڑے تعمیر کرنے والے مبی ہی لوگ تھے۔ بورت سمے اکثر بڑے برے کلیا انہیں کے تمیر کرائے ہوئے ہیں۔غرض ان حیثیات سے فانقامیت اُس زانے کے لحاظ سے ایک منت عظمیٰ تھی۔ کین زمانے نے کروٹ کی ۔ پندرھویں اور سو کھویں صدی میں اس کی کوئی اہم ضرورت إتی تہنیں رہی ، اور ایک زمانے میں اس کے جو مقاصد و فرائض تھے ، انہیں اب دوسری توتیں بوجه امن انجام دینے کیلئے مستعد ہوگئی تھیں جس کا نبوت یہ ج کہ پندرھویں صدی ہے یہ تحریک خود تجود مردہ ہونا سٹ روع ہوگئی تھی۔ خانقاہ کے در و دیوار اب بھی وہی تھے ، لیکن خانقا نشینوں کی تداد وه نه نتمی اور اس تنداد کا پرما پورا قائم رکھنا نامکن ہو گیا تھا غانقامیت کا نظام اب ٹوٹ چکا تھا، اور توم و ملک کی حالت م مرورت کے نئے اب یہ موزوں نہیں تھا یہ فوجی ورمہافی | قرون وطیٰ کے دو فاس مطمح نظر تھے ۔ایک سیمک ساكل ا دوسري ربهانيت - په دونوں بظاہر متضاد معلوم ا ہوتے ہیں الیکن زمانے نے اور خصوصًا ان حالات نے جو فلطین کے محاربات صلیبی نے پیداکر دئے تھے ،ان دونوں کوجم کر کے فوجی وربہانی سلسلے پداکردیے تھے، وفالہ یں ·اُنْسَ آف سینٹ جان کی ایک جاعت زائرین و مجابدین کے مرکفیوں کی تیارداری کیلئے قائم کیگئی لیکن زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ انہیں سیای بھی بننا بڑا کیونکہ وہ ہرطرف سے مربوں میں گھرے ہوئے تھے

اور سبیشه اُنکا خطره لگا رہتا تھا اور انہیں اپنی حفاظتِ کی ضرورت تھی سواللہ میں اسی جاعت کی تعلید میں آئٹس ٹمپلرز کے نام سے ایک دوسری جاعت قائم ہوئی ۔ یہ دونوں جاعتیں ایسے افراد سے رایک دوسری جاعت تائم ہوئی۔ یہ دونوں جاعتیں ایسے افراد سے مرکب تمیں جو بلحاظ اپنے عہود و مواثبتی کے تو راہب تھے اور بلجاظ ا پینے عمل سکے ہمہ تن سیاہی تھے / اور چونکہ ان سلسلوں کا تعلق آرض مقدیں سے تھا اس کئے یہ دونوں جاعتیں نہایت مقبول موکئیں اور نذرانوں کے انبار ان کے سامنے لگنے گئے ؛ تحبرہ **بالٹک پ**راسن<sup>و</sup>لانہ میں حولمیں کے دوران محاصرے میں جرمنوں جِرْمَنِی سلسلہ کے ایک ارستان قائم کیا جبکے ارکان نے مثل کے علقہ لمنے سابق الذکر کے اینے تئیں بھی بہت جلد ایک فوجی رہبانی جاعت میں نتظم کر لیا۔ یہ لوگ جُرمن آنامش کہلاتے تھے۔ ان گوکوں نے مشرق میں قدم جانے کی سخت کوشش کی اللین موسری جامتیں ان سے بہت ریادہ ٹوریم و بختہ کار تھیں ، ان کے سامنے انکی کچیر جل نه سکی سیستاله میں یہ گوگ ترشیا میں دھر نشیبی وسٹولا کیے مْرب میں واقع ہے مرعو کئے گئے ، "اکہ وہاں "اکر شرک و ضلالت کی منگلنی کریں ۔سٹنٹلہ میں آلبرٹ (رنیجا کے اسقف) نے بھی اسی صول یر ایک جاعت سورٹ برا درز دربرا دران شمشیر) کے لتب سے تائم کی تھی ، اور اس سے تو دُنیا و آستھونیا کے فع کرنے میں اور ان میں میویت کے پھیلانے میں کام لیا یعظیلامیں یہ دونوں جاعتیں متحدِ موئیں ، اور انہیں کے اتحاد کما نتیجہ تھاکہ دریائے وَسَعُولا کے مشرق کا استدر وسيع علاقه جرمن وسيمي سنكر بالاخر ملك جرمني ميس شامل موكيا -

بھی آزادی حاصل نہیں تھی، اس لیے کہ حکومت میں ان علی مطلقاً وخل نه تھا۔ان کا آقا خود می تمام آمدنی وصول کرتا تھا، ان کے اوپر عامل و کارندے مقرر کرتا تھا ، انتظام قائم رکھتا تھا۔ مجرموں کو منا دیتا تھیا، غرض یہ کہ اِسی کی فات میں حکومت کے تنام اختیارِاتَ و فرانف جمعَ شعّے ۔ اہل شہر بہرہات میں زمیندار کے است نگر و محتاج کے - جب مک شہروں کی چھوٹی چیوٹی بستیاں رہیں، اور فہرکی بود و باش میں ترقی نہیں ہوئی اس وقت تك اس كيفيت كاقائم رسا چندال مستبعد نهيس تها اليكن جب شبروں نے وسعت و دولت وقوت عاصل کرلی، تو پھریہ خیال بھی نہیں اسکتا کہ یہ کیفیت برقرار رہ سکتی تھی ۔اب یہ یقینی تھا، كه باشندكان شهر يبليه تحرتيت شخفئ إدر بمرحقوق سياسى مينى حكومت

خور اختیاری کے گئے جد وجہد کرینگے۔ انجمن (گلڈ) آئندہ زمانے کی مجلس عوام کی بن اول اول سے بڑی۔جو انتخاص اپنے اغراض دمقامید مشترک رکھتے تھے انہوں نے نفیہ طور پر اپنی اپنی دمقامید مشترک رکھتے تھے انہوں نے نفیہ طور پر اپنی اپنی

ایک انجن قائم کرلی ۔ ابتداء ہر شہر اور ہر حرفے والوں کی الگ الگ انجن تھی، لیکن آگے چلکر عام اغراض کے لیے گار عام اغراض کے لیے گئی انجنیں ایک دوسرے سے لگئیں ۔

سی سی اسین ایک در سرے کے بیات کی استوام الناس حرفت ونچارت کیار ہویں اور بار ہویں صدی میں مجانس عوام الناس کی تجدید کے جو بلجل پیدا کی ، اس کا اصلی سب یہ تھاکہ

تجارت وصنعت وحرفت میں اب از سرنو ترتی ہونے لگی تھی، اور اس لين شروت ين كاني اضافه موكيا تعاريني إس تحریک کے مقدمته الجیش ارباب تجارت ہی سنقے اور اس تخروج کی اشاعت بھی تاجرانہ راستوں ہی میں ہوئی۔ رسویں صدی یں فائلی جنگوں کو روکے ادر اس ماغم کرنے کی کوشنیں کی گئی تھیں ۔ نظام جاگیرداری کے رسم و رواج زیادہ میں میں آگئے تھے اور ایک حد تک امن بھی قائم ہونے لگا تھا۔ اسی سے تجارت کو بھی ایک بٹری مدتک فروغ میں عاصل هوا تهاجب تک متمول و با نردت تجارت بیشه اصحاب نہ پیدا ہوئے تھے اس وقت تک زمینداروں کے سخت مطالبات کے خلاف میں کسی نے بھی صدا بلند نہ کی گرجب ایسے بااثر و ذی شروت أتنخاص كشرت سے يبدا ہو بن بوزينداروں سے ا بھی طرح مقابلہ کرنے کی قوت و استطاعت رکھتے تھے، تو بغاوت کی ہوا جل کئی ، ان صاحبان وولت في گويا ايك طرح كى حكومت اعياني بنالي تقي اور آڪ جلكر جو جد وجد شروع ہوئي اس مي دہ نہ صرف باشِندگان شہر کی حربتِ شخصی کے بلکہ اکثر مالتوں میں حقوق سیاسی کے حصول میں بھی کاسیاب ہوئے۔

فرانس کے اللہ میں ( جیسالددبرگزر چکا ہے) شہروں نے شہروں میں اشہروں میں شہروں میں شہروں میں شہروں میں شہروں میں کے آزادی عال جمہوری حکومت تائم کرل تعین میں یہ تحریک اِس مدتک نظامی میں یہ تحریک اِس مدتک نظامی میں ایک فرانس میں یہ تحریک اِس مدتک نظامی میں ا

يهال آزادانه جمهوريت ايك شهركو بهي نعيب منه بوسكي فود مختاري تو کیا ، یہاں کے شہر زمینداروں کے بنج استبداد سے بھی کا ل نجات ندیاسکے - بلکہ جن شہروں نے سیاسی آزادی و حکومت خود افتیاری کے انتہائی و آخری مراتب طے کرلئے تعے، وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں اپنے زمینداروں کے حق مالکانہ کو تسلیم کرتے تھے۔ آزادی زورسے اب شہروں نے اول اول اینے مطالبات یا زر سے اپش کے تو زمینداروں کے زہن میں ان ک مصل جونی مخالفت کے سوا اور کوئی خیال نہیں آیا اور ایسے امطالبات سے اجن کا مقصد ان کے افتار وارتفاع کو کم کرنا ہو ، ان کا انکار کرنا بائکل طبعی امر تھا لیکن رمینداروں کے انکار مل جواب اہل شہر کی طرف سے عمواً زبان شمشیرے دیا گیا؟ اور اس معرك أرائي مين كاميابي اكثر ابل شهريي كے باسم رہي كربف زميندار بن يرحب زر غالب تعي انبي اس تخريك ين انی جبیں بھرنے کا اچھا موقع نظر آیا اور انہوں نے بچاہے مجادلے ومقاتلے کے ، اہل شہر کے مطالبات کو یہ تیمت فروضت کرنا شروع کردیاینی وہ رعیت سے روپیہ لیکر اِس کے معاوضے یں انهيں وہ حقوق عطا كر ديتے ہے ، جن كامطالبہ ہوتا تھا اور اِس طح بعض امرا کو آئندہ جنگ صلیبی کے لئے ساز و سابان بہم پہنچانے یں بڑی مرد ملی، چونکہ حصول مطالبات کے بعد شهرون کی آبادی و شردت بهبت جلد بره جاتی تھی اس مے ایسے زمینداروں کی مجنوعی آمرنی میں آئندہ نقصان کے بجائے توفیر ہی ہوتی رہتی تھی کے ہیں بدیس زمینداروں نے فود اپنے نفع کے خیال
سے ان مطالبات کو بآسانی منظور کرنا شروع کر دیا۔
صعنف اول نرانس کے شہروں کو ان کے مدارج حُرتیت کے لحاظ سے بین
ما مل بیں جن کے باشندوں کو صرف شخصی آزادی سے زیادہ کچھ ماسل نہیں
ہوا اور لبض مطالبات جاگیری میں تخفیف ہوگئی۔ زمیندار کا کارندہ ان پر
پستور حکومت کرتا تھا ، اور انہیں اپنے عہدہ داروں کے انتخاب یا اپنے انتظامی
معاملات میں مطلق دخل نہ تھا۔ اِس قسم کے شہر صوبجات نادمن کی و برنم نی معاملات میں مطلق دخل نہ تھا۔ اِس قسم کے شہر صوبجات نادمن کی و برنم نی معاملات میں مطلق دخل نہ تھا۔ اِس قسم کے شہر صوبجات نادمن کی و برنم نی میں خاصکرزیادہ تھے، یہ تصبات باشندگان (Villes de bahrgeoisio)

صنف و وم ادری صنف کے شہر، جو زیادہ ترجنوبی فرانس کا نسلی شہر ایس واقع ہے، دہ تھے جنہوں نے بجز عدالتی فرائش کی اسلی شہر اسلی شہر اللہ کے اور ہرجینیت سے اپ معاملات کو انجام دینے کا حق مال کر لیا تھا۔ عدالتیں برتورزمیندادوں کے تحت میں تھیں ۔ اطالوی شہروں کے نمونے پر انہوں نے کانسلی طرز حکومت اختیاد کیا۔ ان کے کانسل دعالی کو خود سادی دعلیا یا نجمنیں، نتخب کرتی تھیں، اور زمیندار ان کے تقدر کی تقدر کی تصدیق کرتا تھا۔ یہ عالی اپنے انتظام کے لیٹے زمیندار کے تھے۔ ذمہ دار ہوتے تھے، اس کے سامنے ربویش بیش کیا کرتے تھے۔ فرمہ دار ہوتے تھے، اس کے سامنے ربویش بیش کیا کرتے تھے۔ فرمہ دار ہوتے رکھا تھا، جو تام سرکاری کاغذات پرشبت ہوتی اور تحبیال

قی ، لین زمیندار اپنے اقتدار کی نشانی کے طور پر شہر کی کنجیاں
اپنے پاس رکھتا تھا۔ تیسری قسم کے مشہر حقیقہ مجلس عوام المناس
کی خود فتاری کے مظہر تھے۔ ان پر زمیندار کے اقتدار کا اظہار دو طرح پر ہوتا تھا۔ شہر اس کے بعض مطالبات وادائے رقوم صنف سوم اے ذمہ دار تھے، ادر مقدمات میں مرافعہ سننے کا حق مجلے عوام الناس اسے ماملات واشطامات میں اسے کوئی دخل نہ معاملات واشطامات میں اسے کوئی دخل نہ شہر۔

تھا ، ادر نہ عال شہر اس کے ذمہ دار ہو تے سنہ ہے۔ انتظام شہر کا سرگردہ ایک میر صدر بلدی

ہوتا تھا اور اس کی مدو کے لئے ایک کونسل رہتی تھی۔
مجلس عوام کی اعمد آبان خود مختار شہروں میں اختیارات ساری آبادی کو رکنیت کاحمہ انہیں حاصل ہوتے تھے کو چند شہروں میں الدیا بھی تھا کہ تمام باشدے مجلس عوام الناس کے رکن ہوتے تھے لین بالعموم یہ ہوتا تھا کہ سیای اختیارات صوف ایک یا چند انجینوں کے ہاتھ یں رہتے تھے۔ بس اس بنا پر ان خود مختار شہروں کو جمہور سیت کہنا صحیح نہیں بلکہ ان کا طرف کو متہر فروت و اقتدار میں ترتی کرتے کے اور جون بوٹ کا اعزاز طرحتا گیا ، طبعہ حکمان میں داخس ہونے کا دائرہ ادر زیادہ تناک ہوتا گیا ، اور اس کی اعیانی ہونے کا دائرہ ادر زیادہ تناک ہوتا گیا ، اور اس کی اعیانی یہ باترانی حیثیت کی خصوصیت زیادہ نمایاں ہوتی گئی ۔

باب دمود

ان شہروں نے کو مکومت نود انتیاری ماصل کرلی تی، لین انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے برقرار کیوکردکھا جائے۔آیں میں نفاق و شقاق شروع موا ، ادر ارکان مکومت سربازار ایک دوسرے کی فضیحت کرنے گئے۔ سیاسی مشکلات کے علاوہ امور معاتَرت میں بھی جھگڑے پیدا ہونے تیکیے ۔ طبقہ ادنیٰ اعلیٰ سے اور غربا اُمراسے وست وگرسیاں بیونے کے ۔شہرے حکام عمداً سخت جابر ہوئے تھے ، اور جن لوگوں کا تعلق حکمان انجمنوں ے نہیں تھا ان برظالمانہ تنتدد وسنحت گیری ہوتی تھی ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بھی ابنی اپنی جمیعتیں قائم کرنا شروع کردیں ، ادر کہیں کہیں انہیں بھی مجلسِ حکومت یں الیے ارکان شامِل کرنے میں کامیابی ہو گئی یہ لوگ واضلے میں ناکام بھی رہتے، تو بھی شہر میں شورش دہنگامہ ضرور بریا کر دیتے ، اور ایسی صورت میں کسی بیرونی شخص کو قیام امن کے لیے است اندائی . برنا برق اور وو فنحص بالعَموم بادشاه هوتا تها ، دوسرا سبب برنظمیوں کا یہ ہوا کہ شہر کا مالی نظم و نسق سخت ابتر حالت میں تھا۔ حكام على العموم خائنِ اور رُشوت خوار تھے ، اور اس قسم كے مرموں سے ابزیرس بھی نا حکن تھی کیونکہ عام قوم کے سامنے اپنی کارروایو ے متعلق کسی قسم کی بازیرس کا انہیں انکار تھا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے جب آپس میں ایک دوسرے کو اپنی کارروایو سے آگاہ کرویا تو ان کا فرض ادا ہو گیا ، اس صورتِ مال بی ب کوئی تعجب نہیں کہ اکثر شہروں کا دیوالہ کل گیا۔ حکومت کے

ياب (۱۳)

مخارج ، خیانت و بد دیانتی سے ماصل کی ہوئی رقموں کو بھی ملا کر ماخل سے کہیں زیادہ ہو جاتے تھے ۔ بادشاه ولميون إيه دو چينريس ، يعني خود مختار شهرون كا ديواليه مهومانا ادر بدامنی ، تباہی کا اصل باعث برومیں - شابان فرانس اب ہمہ تن اس سعی میں مصروف ستھ مکتام اقتداد نود اپنے ہاتھ میں کریس اور انکی اِس جذب مرکزیت کی رفتار روز بروز ریادہ تیز ہوتی جاتی تھی۔ اُمرا بتدریج مطیع ہوتے جاتے تھے اور خود مختار شہر جس طرز عل کے برف بنائے گئے تھے، ایک نہ ایک دن ان كا فاتمه موتاً بقما ، شابى المكارانِ خزان إن كم مالى معالمات يس برابر مدا فلت کرتے رہتے تھے ، اور بد انتظامی کی سزایددیتے تھے کہ ان کا خشور ضبط کریائے اور ان کے حِی خود ختاری کو سلب کر کیتے ستھے ۔ اور آزاد شہروں کے عدالتی اختیارات کو بھی ہرطع پر مدود کیا جاماً تھا۔ جنائجہ پارلینٹ نے ، جے فرانس میں عدائی اختیارات حاصل نیفے ،مقامی عدالتوں کی قوت کو اس ترکیب ے توڑنا مایا ، کہ ایسے مقدات کی تعداد میں غیرمعولی اضافہ كرديا ، جو صرف بادشاه يا عمّال شابى كي سلن بيش موسكة تع - بادشاه یا پارلیمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں شاہی عالت کا اقتدار قائم ہو۔ مرکزی حکومت نے آزاد شہروں کے قیکس بھی برصا دع - بادشاه كا أقتدار جون جون طرفتارها استقدر ان آزاد شيون کے معاملات میں اس کی ماخلت بھی بڑھتی گئی اب اس نے ان کے انتخابات کی تگرانی ، اور ان کے معال و مکام کا معاشد جی

باب دسور،

اینے ہاتھ میں لے لیا ، جس شہرنے اطاعت سے انکار کیا یا فرا بھی اس کی مرضی کے خلاف کیا ، اس پر اس نے سخت برانہ کیا ، اور نحلف طریقیوں پر اس نے انکا زور توڑنے کی کوشش کی ۔ پینانچہ بالآخر اس نے اِنھیں مجبور کیا ، کہ اپنے منشور خود مختاری سے بین اپنے حقوق و حربیت میاسی سے وست بردار ہو جائیں۔ اس شاہی طرز عمل کی بنیاد ہوٹس نہم ( سنائہ استالہ ) کے زمانے سے بٹری۔ فلت بہارم احث الله تا سلاله کے عهد میں ضبطیوں کی تعداد المعظمی یبان یک که سنتله میں یه آزاد شهر اپنی آزادی کو کھوکر تمامترشاہی

-تسلّط د تصرف میں آگئے ، اور معددم ہوگئے۔ جرمن شہروں نے جن طریقوں سے آزادی ماصل کی ان کی داستان نہایت ہی بیجیدہ و مختلف النوع ہے۔ <u>سم متال</u>ہ سے سلط ملک تک یے وقفہ شاہی کے تبل تک انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ امرا کو تشخیص شیکس کے جو نا محدود اختیارات حاصل تھے ان کی ایک سُونہ تجدید کرایی تھی، لیکن اس زمانے میں ادر اس کے بعد جمکہ شہنشای قوت بالكل مضمى مو بكى تقى، انہوں نے جلد جلد بندشوں كو تورنا شروع كيا واأنكه بالأفركابل حريب سياس ماسل كرلى -شہرا وران کی جرمنی کے شہر دو طن کے تعے- ایک تو شہنشاہی حكومت المبرت بومن شهنشاه ك تابع ته ؛ دوري ا وہ ، ہو والیان ملک کے تحت میں ستھے۔افتیار و اقتدار صرف چند متول و قديم فأندانون ك باتعدين تعا- انعين ين ے عامل تہراور اس کی مجلس شوری کے ادکان نتغب ہوتے سقے

باب (۱۲)

ا در انھیں دونوں سے ملکر جاعت حکمراں بنتی تھی۔ تجارت پیشہ آبا دی نے اپنی روز افزوں ترتی کی وجہ سے اپنی الگ الگ ٹولیاں قائم کیں، اور جب انھیں اپنی قوت کا احساس ہوا تو تیرھویں صدی کے آخریں حکومت بیں حصہ لیننے کی تمنائیں بھی ان کے دلوں میں موجزن ہو میں۔ اسوملیا کی اشبروں اور ان کی تجارت کا دار مدار رس پرتھا،کہ لکک میں امن ونظم قائم رہے ئے دور چونکہ شہنشاہی حکومت خود کمزور تھی اس کئے ان شہروں نے اپنے تحفظ کے لئے باہم خود ایکا کر لیا سیم صیار میں نشیبی رائن کے شہروں نے محافظت باہی کے لئے اتحاد کیا سکاملاء میں جنول اور جنوب وغربی جرتنی کے اضاع نے مشہور نیگ سوابی قسائم کی۔ والیان ملک نے اس کی آشدہ قوت سے خانف ہوکر ( ۱۹۸۰ ش) میں به مقام دیفنگن اس پر حله کیا اور فتح پائی - شهروں کو اثندہ اِس قسم کی انجسنوں کے قیام کی ممانعت کر دی گئی'، ادر دالیان ملک یہ سمجھے کم انہوں نے وشمن کو فنا کر دیا ۔ لیکن کچھ روز کے بعد شہر پھر انبھرے، بينس ليك إورايني مم شده قوت يحر عاصل كرني - اب ان النگوں میں سب سے بڑی لیگ بیٹس کی تعی، جس کے مدود عل میں صوبجات بالفک کے تام شہر وافل تھے، اور شامیں تو اس کی اور دور رور کے ملکوں تک میں تھیں، تیرهوس صدی میں معمولی سی ابتدا سے ہینس سیگ برابر برهتی رہی استانکہ تقریراً پاس شہراس کے تصرف میں آگئے۔ تجارت پر اس نے ربنا تَبضه بنها دیا آدر گویا سارے شالی و غربی پورپ براس کی حکومت

تاريخ يوريب حضاول

چھا گئی۔ اِس لیک کا شباب مصلا سے منعلہ مک رہا۔

ہستنس کا اس کا زوال ان اسباب سے ہوا کہ تجارت اور

تجارت کے راستوں میں تبدیلی ہو گئی ، اور نئے

انے دریائی راستے معلوم ہو گئے۔ جینس کے بعض

زیر اثر شہر برستور نرب کیتھولک مے مربع رہے، لیکن بعض نے لوتھ کا نیہب انتیار کر لیا ' اور <sup>۱۱</sup> اصلاح '' کے متعلق جو ندہی جنگ

شروع ہوئی اس میں وہ آبس ہی میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ

وجدال کرنے گلے اور جوں جوں ان مالک کی حکومتیں جن میں میہ

شهر واقع تنفي زبروست و قوى جوتى ممين ، ان شهرون كا بيروني اتحاد کمزور پڑتا گیا ، ان کی آزادی و خور مختاری جاتی رہی ، اور سرشهر خوو

اپنے ملک کی حکوست میں جنب ہوگیا۔

## باب (مهما) اللی بچالس پشتم کے حلے کے وقت تک میم قسمائے

ارمنہ وطلی میں اس قدر مختلف نسلیں آباد تھیں 'کہ قرون وطلی اطالیہ کامتحد این ان کا متحد ہونا مکن نہ تھا ؛ اس جزیرہ نما یں ہوتا کیونا مکن ان کے مقد وہ وگ تھے جن پر یوری طرح ردمن تمدن کا رنگ چڑھ چکا تھا ، اِن کے علادہ جنوب کے یونائی رنگ اور میر کے جرمن مشرقی گوتھ ، لومبارڈ ، عرب ، نارس، افرو میر کے جرمن مشرقی گوتھ ، لومبارڈ ، عرب ، نارس، تھی ۔ دفیرہ سب بی دہاں موجود تھے ، اور اِن یس سے ہرقوم ساری آئی کو اپنے تھے ۔ اور اِن یس سے ہرقوم ساری آئی کو اپنے تھی ۔ تھرف میں لانے کے لئے دوسری قوموں سے برسریکار رہتی تھی ۔ اور اِن یس سے ہرقوم ساری آئی کو اپنے اور میں سات کے لئے دوسری قوموں سے برسریکار رہتی تھی ۔ اور اِن یس طرز کی مقامی آزادانہ حکومت خوام شہنشا ہی کو معزول کرکے اس طرز کی مقامی آزادانہ حکومت فرکور ہوگی ہے۔ حکام شہنشا ہی کو معزول کرکے اس طرز کی مقامی آزادانہ حکومت فرکور ہوگی ہے۔ حکام شہنشا ہی کو معزول کرکے اس طرز کی مقامی آزادانہ حکومت فرکور ہوگی ہے۔ حکام شہنشا ہی کو معزول کرکے اس طرز کی مقامی آزادانہ حکومت فرکور ہوگی ہے۔ حکام شہنشا ہی کو معزول کرے اس طرز کی مقامی آزادانہ حکومت فرکور ہوگی ہے۔ حکام شہنشا ہی کہ میں سابق کے باب میں کمیون کی حکومت فرکور ہوگی ہے۔ حکام شہنس سابق کے باب میں کمیون کی حکومت فرکور ہوگی ہے۔ حکام شہنس سابق کے باب میں کمیون کی حکومت فرکور ہوگی ہے۔ حکام شہنس سابق کے باب میں کمیون کی حکومت فرکور ہوگی ہے۔

ياب ديهوى

فع المرفيدك اول خان شهرول كو عمر اينا مطيع كرنا جا يا، لومت الیکن لیگ لومبارڈ اور یایا کے سامنے اس کی اور نه جل سکی - جنگ لگنانو (بلائالیًا) اور معابره سے کانشینسس (سمالئ) سےشہروں کو وہ ساری آزادی منشاه کا ماصل ہوگئی، جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، على بلغ كيا- اور شهنشاى مكومت صرف برائ نام ره كئي ـ رِیرِرک دوم کی وفات کے بعد پھر بہت کم کسی نے آلی پر حکومت بھانے کی کوشش کی۔ ہروں کے اُشہروں نے اگر حیہ آزادی حاصل کر لی تھی، لیکر انیدوبا ہرکے اس سے یہ زمہ داری نہیں ہوسکتی تھی کہ نظر و ے ۔ امن بھی قائم رہیگا ، چنانچہ مناقشاتِ باہمیٰ لمہ برابر جاری رہتا تھا۔ صرف حکمان گلٹا ( انجمن ) کے افراد کا نظام حکومت میں دخل تھا اور فریقانہ امتیازات شورش کو فساد کی بہت بڑی بناتھے ۔ امرائے کبار وصغار، ادرمِتول تجار عام کاروباری طقوں کے حقوق کو یا مال كرك سارى مكومت اين التم ميس ركمنا چاہتے تھے- امراكي لیود سط اللہ اعونت وحُتِ جاہ کے نتائج سٹارع عام پر معرکہ آرائیوں کی صورت میں ظاہر ہونے گئے۔ ورتِ مال کو دیکھکر سنتالہ کے قریب شہروں نے اپنے اینے لئے صاکم منتخب کرنے شروع کئے جہیں پودے سٹا ( Podestu ) کتے تھے۔ اور ساتھ ہی ادنی طبقوں نے بھی حکمرانی میں حصہ لینے کے کئے جدوجہد شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی اپنی کلڈ ( انجین ) قائم کی اور اپنی ایک خاص کمیون کے تحت میں متحد ہو گئے اور آمر طلق کے جوڑ پر اپنا ایک « سردار» منبخب کیا۔ اس سے نختلف فریق قائم ہو گئے اور ہاہم خونریزی ہونے مگی ۔ ذی اقبیانہ طبقوں نے شہنشاہ سے استعانت کی ان کا فرقہ کیب پلائن رِ حامیانِ شہنشاہ ) کہلایا عوام پوپ کے شریک ہوگئے ،اور <del>گا</del> میلائن (دعامیان بوب) کے لقب سے موسوم جوئے تیرصویں صدی ساری کی ساری انھیں خارجنگور میں گزر گئی اور خاتمہ اس بر ہوا کہ شہراینی جمہورت

تھے، اور پھراہلِ استبداد کے پنج میں آگئے۔

یا کچ است کے قرب سیاسی فیٹیت سے الملی کی حالت کم وبیش حسب زیل تھی۔

بیٹیانٹ میں قدیم نظام جاگیرداری بستور قائم تھا؟ اور متعدد بیرن جن میں سیواے کے کا وُنٹ

(موجورہ شاہا<del>نِ آلی</del> کے اسلان) بھی شامل تھے<sup>،</sup>

ول اقتدار کے لئے باہم نبرد آزما ستھے۔

لومباردی میں ہرشہر برمطلق السنان حکم انوں کا قبضہ تھا ، یعنی

ميلان بر فاندان وسكوني كا ، ويردنا بر فاندان اسكياليكيركا، بيروا بر فاندانِ كريرليس كا ، منظوا بر فاهدان گونزاگ كا ، فيرارا بر

خانمان اللينسي كا تسلط تها اليسكيني مين سرشهر دورے سے

خانه مِنَّلَى مِين مِتلا تَها ، مگر اس كا حشروبي مِونا تَها جِ لمباردي

باب (سما)

كا موا - كيساكى رياستوں ميں شہريايا كے تسلط سے آزاد ہوا جائے تھے۔ یایاؤں کے اولینوں میں (موسلائے شمالا تک کے عرصے تک قیام کا نیتجہ یہ ہوا کہ ارمینو، پروگیا، ریمنی وغیرہ میں شخصی حکومیں قائم ہوگئیں، بولونا میں جہوریت قائم ہوگئی، ادر روما میں مختلف طرز حکومت کے برابر تجرب ہوتے رہے۔ نیپلز شاہانِ آنجوی کا ستقر حکومت قرار ہایا ، وورسسلی، آراگان والوں کے تصرف میں آگیا جنیوا اور ونیس خود مختار جمپورتیس تھیں ۔جس رمانے میں کہ آیس میں نقاق و شقاق کی گرم بازاری تھی، اِس دوران میں دول خمسہ میں جو پندر معوی صدی میں آلمی کو تقیم کر لینے والی تھیں، روز افزوں فوت واقتدار کے آثار نمایاں ہوتے ماتے تھے۔ اِن کی تاریخ کا مخصر بیان ذیل میں کیا جاتا ہے۔ حَنْ بَيُوا مِنْيُوا و ونيس كى ترتى كا راز ان كى تجارت مي ا مخفی تھا ، مجھ دنوں تک بیسیا به لحاظ تجارت اور مغربی بحیرہ روم کی مرکزیت کے جنیوا کا زبروست حریف بنا رہا ، لیکن سیم ملاء کی جنگ میلوریا میں جیسیا کے قریب ہی واقع ہوئی تھی، جنیوا کا بیرا کامیاب رہا، ادر اِس شکست کے المديسيا كا زور أوط كيا- المتاكر من شهنشا و يونان كو تسطيطنيه کے دوارہ تسخیر کرنے میں جلیوانے مدودی، اور اِس کے صلے یں اسم محراسود میں تجارت کا می بلاسشرک فیرے یل گیا لیکن اب جنیوا و ونیس میں تصاوم ہوا کیونکہ تونیس

چوتھ محارئ صلیبی کے نتیج میں مشرق میں فاص طور پر بااثر ہوگیا تھا۔
ان دونوں شہروں کے درمیان دو صدیوں سے زیادہ کک جنگ جاری
رہی، جس کا خاتمہ بالآفر جنگ شیوگیا (شملائے) میں جنیوا کی کا مل ہرمیت پر
ہوا۔ اس کے بعد سے جنیوا کومسلسل زوال ہوتا رہا، اور دہلس بحیروروم

ک<u>ا مالک</u> ہوئیا۔ ویڈسس اعوائی ہے دنیس کا حکماں ایک اڈوج ا (اوک امیرا) ویڈسس

ہوتا چلا آیا تھا ' جسے رعایا خود منتخب کرتی تھی مگرشہر کا میلان حکومت اترانی کی جانب تصا۔ بارہویں صدی کے خاتمہ بردد مجلس انظم نے جو چار سو اُسّی ارکان پرمشتل تھی، حق انتخاب کو غصب کرر میا۔ اب درج ، کی ا عانت کے لئے ایک مختصر مجلس مجھ ار کان کی ، اور زیادہ اہم معاملات کے لئے ساٹھ ارکان کی مقرر ہوئی می اللہ میں حکومتِ اترانی نے اپنی کمیل اوں کی کہ ۱۵ مجلس اعظم ۱۷ کرنیت کا اتخاب مسدود کرے اس کی رکنیت کو انہیں لوگوں کی اولاد کے لئے مخصوص کر دیا۔ ہر طرح کی عام تحریجات کا سد باب کرنے کے کئے المجلس اعظم کم نے وس ادکان کی ایک مختصر مجلِس فیرمحدود افتیارات احتسابی ے ساتھ قائم کی۔ اس مجلس کے خونی<sup>ں</sup> زاموں نے برعایا کی ہرطرح کی شورش کو قطعاً روك ويا اورشهرى حكومت كواس قدر مضبوط اور سنحكم كرديا ، جس كي نظير آللي کے کسی اور شہریں نہیں ملتی ۔ اب ونیس نے منصر نفسر تی تجیر و روم کے جزائر ای مال کرائے بلکہ جزیرہ نائے بلقان کا بہت ساحصہ بھی اپنے قبضہ میں کرایا۔ اس کے بعد اِس نے اینا رخ اللی کے طرف بھیرا ، اور طربویرو، بیلیوا، وسینوا وغيره مقامات كومنحركرليا ليكن يندربوي صدى مين اصل سزمين اطاليدير اسكي ان نتومات رتوسیعات کانتیجہ یہ بواکہ ملآن سے اِس سے تصادم ہوگیا۔

77.

المان من كيسلائن خاندان وسكونتي كلف خاندان ويلي لوري فالب آگیا اوراس نے پورے نرور کے ساتھ اپنے مدود ملک کی توسیع کی فکری منصلا کا اس خاندان نے تقریباً سارے صور مہارای کو سنحركرك ملى كرايا - كميان كميليزو (مصطلعة ما سنطانه) جواس خانلان كا قابل بي ركن تھا، جنوب ميں آني دور تك فتح كرتا ہوا برصر كيا اكر فلورنيس كى سرحد تک بہنے گیا ۔ لیکن میں ائٹ میں یہ خاندان ختم ہوگیا ۔ اور اومباروی کی حکومت ان میشندورسیامیوں کے سرداروں کے اعمد میں آگئی جو وسکونطی سے خاندان ا در لبض روسرے شہروں کی خدمت میں ملازم رہ چکے تھے۔ اب ان یں سے ہرسردار نے موقع سے فائدہ اٹھاکر کسی نائسی شہر براینا قبضہ كرليا - خود ملكن مين فريسكوسفورزا كواقتدار حاصل جوكيا جوان سب یں زیادہ شہور تھا۔شہرنے اہل ونیس سے مقابلے کے لئے اسے اپنا رار مِنتف کیا ، میدان اس کے ہاتھ رہا ، اور دایسی براس نے جبراً وقبراً اپنے تیں ملان كا ديوك تسيلم كرابيا (مضمام)

فلورنسس انگورنس کی تیزیوی صدی کی سیاسی تاریخ فربقاند جھگؤں انگورنسس کی وجہ سے اس قلد ہیجیدہ ہے کہ بہاں اسکی تفصیل بیان کرنا اسلامی وجہ سے اس قلد ہیجیدہ ہے کہ بہاں اسکی تفصیل بیان کرنا طبقے کی گلا سے اہم دست وگر بہان دہتے ، ادر ملک کی حالت ا در زبون و اہر بنائے ہوئے تھے۔ اس طوائف الملوک و بدنظمی سے فائدہ اسلامی فائدان ملاتی کی ایس سے فائدہ اسلامی کی ایک تاری و متمول فائدان ملاتی در اسلامی کی ایک تاری و متمول فائدان ملاتی در اسلامی استدار کا خواب دیکھنے دگا ، انہوں تقا کہ وہ اب اپنی دولت کے ہل پرسیاسی اقتدار کا خواب دیکھنے دگا ، انہوں نے یہ دیکھا کہ طاقت در اسل عوام کے ہاتھ میں ہے اور اس لئے وہ عوام کے

باب (سما)

شریک ہوگئے اور اس ترکیب سے اس خانمان کا بزرگ، شہر کا حقیقی فرمانروا بن كيا ، اگرچياس نے تمام نظام حكومت كوعلى حالها قائم ركھا مگر تمام عمّال و كام كاعزل ونصب اس كے اختيارميں تھا۔ آخراسي خاندان كے ايك وركن لارمینزو ذی شان (موسماء تا موصماء ) کے دقت میں تمام جبہوری عبدے و مناصب مٹ گئے اور وہ فود اینے مقرر کئے ہوئے متاراد کان کی مجلس شوریٰ ے ساتھ فرانروائی کرنے لگا۔اسی خاندان کے عہد فر انروائی میں فلورنیس نے اپنے كمزور بهسايون برفيح كشى كركي بورك شكيني براينا تسكط قام كربيا ـ روما کیاؤں کے قیام اولکنو کے زمانے میں روما آپنے امراکی اہمی خانہ جنگیوں اور عوام کی شورش انگیزیوں کا برف بنارہا۔ کولونا اور آرسینی کے خاندان شارع عام پر فساد مریا رکھتے تھے ریمس کئیں جو بغادت ہوئی، اس سے رانیزی طریبیوں ہو گیا اور اسے قیام امن کے لئے ہرطی کی تدبیر استعال کرنے کے بورے انعتیارات وے سنے ا اس نے مفسدا مراکو خاج البلد کردیا ، لیکن اپنی کامیابیوں سے دہ اس قدر بچھول گیا ، کہ رعایا اس کی حکومت کوبرداشت ندکرسکی، اورخوداس خابع البلد کردیا - وه برگیس شهنشاه كياس اينا مرافعيش كرف كے لئے كيا مگر وويوپ كے والے كرديا كيا جس فے كجوز مانے تك ات قيدركها - اس كي بعد إيان روماً ين ابنا اقدار ازرروقائم كرنا جام ، اور عصلاءيس رانيزي كوربنا نائب بناكر بهيجائيكن رانيزي كى كاميابي صرف چندروزه تعي میونکہ ایک بلوے میں خوداس کی جان گئی۔اس کے بعد یا بانے کارڈنل البوروز کو اپنے نائب كى مينيت سيهيها، جسن إياك تقيرباً تام مقبوضات ازسروماس كرفي . اس سے پاپانے اب بھرروما میں اقامت اختیار کرنا جائی الحکیمائی ایکن او کینویں ایک دورا شخص،س بهده برنتخب بوگيا ١٠ وريدان ال برابرقائم ريا ، تاآنكه مجلس كانطينس في علمان یں مصالحت کوادی ۔ بندر ہویں صدی کے پایاؤں نے اپنے روماکے قبضے کو محفوظ

رکھنے اور پایا نی سلطنت کو دسیع وتحد کرنے کی کوششیں برابر جاری رکھیں۔ خاندان آبخونی کے ہاتھ سے سسلی تونکل کر آراکان والوں کے الم تريس ملى كن اليكن فيبلز يرصيه الماك ان كاقبضدرما ، تا نكه الفالنو (شا و آراكان) ني جنوبي ألمي كونجي مسخر كرايا ي سيكن آنجويون كي حكوت نے مک کوشیاه کرویا تھا ؟ اس سے گو الفائسو تنہایت قابل وہوشیار ؟ اورعلمرور فرمانروا تها ، بحربي وه افي خاندان كى حكومت اجى طرح قائم نذكرسكا يبيلزين اس كاجا نشين اس كابيٹا فرنيننڈش ها، تاس كاجانشين اس كى الائقى كے سبب سے پھر آنجو یوں کو ادعائے تخت پیدا ہوا، جو اس درمیان میں شامان فرانس ی طرف بھ منتقل ہوگیا تھا۔ توٹس یاز دہم نے فرط دانشمندی سے اطالوی سیاسیات سے اپنا وامن کیائے رکھا ، لیکن اس کے تا اہل فرز ند جاراس ہشتم رست ان ا المومل ) في يند درجند نوانشون كي طبع مين يركر اللي برحله كرديا- اس كاحق ميليزيرتو تصابي، اوسر ملان ناندان آراکان کے خلاف سازش کررہا تھا ، اس نے اس نے بھی اس ك آفير زور ديا ، سيوو نورولا ، فلورنيس مي طالب اصلاح اور خاندان ميايسي كي حكومت كوالط دينه كا خوا يشمند تها ، اس طرح فلورنس مين بهي ايك موقع بيدا ہوگیا۔ غرض یہ کہ سامان میں چاراس نے کوستان آلیس کو ملے کرے اُلی کی تسنیراور بیرونی حلوں اور ملک گیری کی اُن طویل و میرا لم کوششوں کا سلسلہ شروع کسیا ، جو انمیسویں صدی کے قبل ختم نہ ہوسکا۔

حاث بید گیسلاش (حامیان شهنشاه) اور گلف (حامیان بوب) می مشهور فریقوں کی ابتدا و بلنجی کے خاندان برخری اور المشارف کے خاندان ولف سے بوئی شهنشا ہی اور پا بائی کی طول مخاصمت کے زمانے میں حامیان شمنشا حکیمیلائی اور حامیان بوب گلف کملاتے تھے۔

## باب (۱۵) فرانس - انگلستان

(12061.6.) (129611.x)

 مشم اس کا خاص مثیر تھا ، اس سے اس وشوار ١١٠٨ کام ين جه اس نے اپنے سريبا تھا، ۔ ابڑی مدد می کہ اگرچہ وہ بڑے بڑے ماتحت امرا کا زور توڑ نے میں پوری طرح کا میاب تنیں ہوا تا ہم اس میں شبہہ نیں کہ اپنے ظائدان میں وہ ایک نہایت ہی متاز و قابل تاجدار ہوا ہے اور تاوتبکہ شدت فربسی نے اسے نقل و حرکت سے ناقابل نہ کردیا ' وہ برابر اینے وقت وقوت کو بذات خود معالات سلطنت کی نگرانی میں صرف <u>کتا ب</u>ہا۔ اس کا جانشین اس کا فرزند کوئس ہفتم (۱۱۳۰ تا،۱۱۸) لوكس معني إبواركريه نايت ضيف الاعقار، كياده لوح، ۱۱۳۵ - ۱۱۸۰ متلون مزاع اور خرورت سے زیادہ مذہبی \_ انتف تفاحبتك سوكر زنده ربا ، اسوقت تك وہ اچھی روش پر جلتا رہا لیکن اس کے بعد اس نے بيهم غلطيان كين - ايك تو ماربات صليبي مين شريك بهوا ، دورے اپنی ملکہ آلیز کو طلاق دیدی، جو تمام آکولیین کی مالکہ تھی۔ پھر اس نے ہنری دوم شاہ انگلتان کے بیٹوں سے سازبازی ایکن نیجہ یہ ہوا اکد اس کے مقبوضات کا ایک بڑا حسّہ تکل کر انگریزوں کے یاس جلا گیا اور وه چھ کرینہ سکا ہ

وه براجه ساه به اس کا رائها فلب دوم موسوم به آگشس فلب ووم ۱۸۱۱ - ۱۲۲۳ (۱۸۰۱ تا ۱۲۳۳) گو اعلی درجه کا مرتبه تھا گر

ساته هی ایک دغا پیشه و غیر مخاط شخل تھا۔اس نے بھی انگریز شہزادوں سے سازباز کیا اور اسطرح نارمنڈی میں ، آبخی اور دوسرے صوبے ازسراف حاصل کرائے۔ کئی سال تک اس نے اپنے بڑے بڑے ماتحت امرا سے جنگ جاری رکھی، اور انھیں بہت سے حقوق سے دست بردار ہونے پر مجبور کردیا۔ جنگ بودانیس حبکا مقصد بلاہر فرنیک دوم شاہِ جرمنی کی حایت علی اس کا نیتجہ میں قدر فریدرک روم کے لئے مفید نخل اسی قدر خور فلی کے لئے بھی مفید ہوا فلی نے بدات خود البینیں کی دارگر میں کی طرح کی ترکت نیں کی لیکن تاج کو اس سے یہ نفع ہوا ، کہ اِن کا مک شاہی قبضے میں آگیا۔ منابى الأك الله دوم كا حد حكومت شاهي اقتدار مي امنا کے کاظ کسے خاص امتیاز رکھتا ہے مقبوط ا شاہی کو اس نے المضاعف کردیا اور اسی ننبت سے مراخل شای میں بھی اضافہ ہوگیا۔ بادشاہ کو اب پہلی بار تمول ماصل ہوا ، فلب دوم نے قدیم طرز نظم ونت کونا مکل یایا ، اور اس میں اصلاح کی۔ انتیک دستگور یہ تھا کہ ہر شاہی علاقے پر ایک ۱۱ پریوٹ، یعنی عامل مگران رہتا جو بادشاہ کے نام سے انتظام کرتا ، ضومات کا فیصلہ کرتا، اور محصول وصول طرتاء يه عمال اگرچه فی الحقیقت بادشاه کے طازم ہوتے سے الکن اقتصافے زمانہ کے موافق اکفا میلان یہ تھا کہ یہ لوگ علاقے کو لینی جاگیر اور است اینا موروثی حق سمجفے کے تھے پس اس خیال سے کہ وہ بانکل قابو سے کل مذ جائیں فلی نے ان کے اویر ایک اور عهده ۱۶ بیلف" ( نظامت کل نخالا ، اور متعدد نافلم مقرر کئے۔ اور بالعوم ایک ایک ناظم کے تحت میں کئی کئی عال ہوتے تھے نافر کا فرض یہ تھا کہ مالمہ ابنی عدالت كا اجلاس كيا كرے اور اپني كارروائي كے نتا بخ سے بادنتاہ کو مطلع کرتا رہے۔ اسے فاصریب کام تعولف تفاکہ جہانتک ہو سے ہرتم کے شاہی محصول وصول الرتے بادشاہ کی ضرمت میں بیرس ارسال کرتا رہے۔ فلی دوم کے عبد حکومت کے دو نہایت اہم نتائج تکلے، ایک یہ کہ شاہی اقتدار کا دائرہ سبت وسیع ہوگی ، دوسرے یہ کہ شاہی معالات، زیاده خوش انتظامی و خوش سلیقگی سے انجام یانے سنے اس کے زانے میں تاج کا شاہی فائدان سنے مخصوص ہو جانا اسقدر مل سوگیا تھا کہ اس نے اپنے فرزید کو اپنی جانتینی سے لئے نتاف کرانے کی مطلق خرورت بنیں خیال کی۔ اور یہ تبحصہ لیا کہ تاج اسی کی طرف منتقل ہوگا۔ لوكن شيتم ونس مشتم، (۱۲۲۳-۱۲۲۹) جب نخت ۱۲۲۳ - ۱۲۲۹ النشن ہوا تو اس کی عربینیں سال کی تھی کے انتظام اسوقت تک اس نے مذکبھی انتظام

سلطنت میں حصب کیا تھا ، نہ اس کی کوئی ذاتی آمذنی تھا

وہ ہرلحاظ سے اپنے باپ کے نقشِ قدم پر ٹیلا ، البتہ ایک نئی بات اس نے یہ کی اکد اسینے کی د فکومت ہی یں اپنے ہرایک لاکے کو کوئی نہ کوئی قطعُہ ملک اور اس کی آمدنی دیدی اس سے گو شاہرادوں کی عظمت میں کا نی اضافہ ہوگیا الین اس سے یہ اثر بھی بڑا ا کہ تاج کی آتحی سے میں ایسے زانے بیں مقبوصات تکل کیے جبکہ شاہی مقبوصات کے متحد کرنے کی بہت سخت مرورت تھی اوٹس جم اوٹس ہم دستالہ اسٹالہ ) کے تخت نثین مونے سے لیکے دس سال تک اس کی والدہ ۱۲۲۰ - ۱۲۲۰ بلانش آف سیال نائب السلطنت کے فرائف انجام دیتی ربی وه برای مضبوط و زبردست تخصیت کی عورت تھی، اس کے مقلبے بیں امرا نے لاکھ سر مارا ، گر وه اقتدار شانی میں برابر اضافه نبی کرتی رہی۔ اس کی تعلیم و ترمیت سے اوس اسپے وقت کا نہایت ہی سپیا اور کیا میچی حکمراں بن گیا۔ بہت ہی کم اشخاص ایسے ہوے ہونگے جنہوں نے سیت کی آیے سے دل سے بیروی کی مو اور فود اپنے مفاد کے ظاف اس کے احکام سے اس سختی سے پابند رہے ہوں اسے اسیے مواقع الحاصل ہوئے ، کہ وہ اپنے قلمرو کے عدود میں اضافہ ارسك البين نديس خيال نے ہيشہ اسے اسپنے اسابون كو ستانے سے روکا۔اس سے بھی بڑھکر اس نے یہ کیا،کہ جن مقبوصات کے نبت اس نے یہ سجھا کہ اس کے اسلاف نے انگلتان سے غاصبانہ چھین کے ہیں انھیں وابی کردیا۔ شہنشاہ و بابا کی خاصمت کو دیکھکر بھی اسکا جی بہت کو طقا تھا ، اور اس نے ہمیشہ ان دولؤں کے درمیان مصاحت کی کوششش کی ۔ اس کے عدل و الفیات کا تمام بورپ میں شہرہ ہوگیا تھا ، اور تمام بورپ اسے ابنا کم بناتا میں شہرہ ہوگیا تھا ، اور تمام بورپ اسے ابنا کم بناتا کم بناتا کم کا اظہار کیا۔
کا لقب دیجر اپنی پندیدگی کا اظہار کیا۔

اصلاح المتياز ركهتا اہے۔اس نے متعدد بڑے بڑے صوبے حاصل کرکے شاہی عماراری کو بڑہا لیا تھا۔اس کے زمانے تک اس کی رعایا میں سے اسی سے زاید اشخاص کو اینا سكة طلنے كاحق حاصل تھا، اور ہرصوبے میں صرف وہیں کا سکتہ عل سکتا تھا۔ لوٹس نے اس دستور کو مٹاکر تمام فرانس میں شاہی سکہ چلایا، اور تلبیس سکہ کے متعلق سخت توانین نافذ کئے۔ حدہ نظامت کی اصلاح کے لئے قوانین فرل نافذ کئے۔ ہر ناظم کو اپنی ضدست ویانت داری بحالا نے اور شاہی حقوق اور مقامی آزادیوں کو ملحظ ر کھنے کے لئے طف اٹھانا ہوگا، اپنے علاقے یں اسے كسى سے تحفہ يا روپيہ قبول كرنا ، ياكوئى كارو بار قائم، کرنا ، یا بجز اسینے فرائض منصی کے اور کسی معلط بیل

برنا ، یہ سب ممنوع ہوگا؛ علاقے کے کسی باتندہے کے ہاں شادی کرنا اینے اعزہ کو اینے یاس جمع رکھنا یا انسی اینے اتحت خدست پر امور کرنا یہ سب ناجاڑ ہوگا؛ ہر نالحم پر لازم ہوگا ، کہ وقت و مقام معین پر ہمیشہ بلت خاص اجلاس کرے ؛ اور تمام کا ررواطوں کی تیفیت بادشاہ کے حضور میں ارسال کرنے ، اور اینے مدے سے بكدوش ہونے سے بعد چالیس روز کے وہیں مقیم رہے اکہ اگر رعایا کو اس کے خلاف کم شکایتیں ہوں تو ان کی واد رسی کا موقع حاصل رہے ! مجلیں شا ہی | بادشاہ سے گرد و پیش مختلف درجوں اور شیر میں جینیوں کے اشخاص رہتے تھے اور یہی صول من شاہی دربار کملاتا تھا ان میں سب سے ازیادہ علیم المرتبت مجلس شاہی کے اسکان تھے۔ اس زانے تک معالاتِ سلطنت کے الفرام میں ساما دربار ممد ومعادن رہتا تھا، لیکن ہوٹس نے تقلیم عل کے اسلام علی کے اسلام کی اس محلس کو تین حصوں یں منقسم کردیا، اور ہرایک کے ذیتے کھ مخصوص فرائفن عاید کردیئے۔ ایک حصے کا نام بستور مجلسِ شاہی رہا، دورے حصے کا نام صيغه خزانه رمكما كيا، تيسرا حصته بارلينت وعدالت العاليه سے موسوم ہوا حکومت کے عاملانہ افتیارات برستور محلی شاہی ے ہاتھایں رہے خزانوں سے عدہ داروں سے ماحل

و خارج کا وصول و خی شعلق ہوا ، اور پالین کا کی سب سے بڑی عدالت قرار پائی ۔ انتک فضل ضوات یں اس یئے سخت زحمت پیش آیا کرتی تھی، کہ بادشاہ برابر اپنی عملت کے فخلف حصص میں سفر کرتا رہنا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی عبس بھی نقل وحرکت بیں رہتی تھی، اور مقدمات کا فیصلہ با دشاہ کے سامنے ماہر کی برابر دورے می ساتھ رہنا پڑتا تھا، اور گوا ہوں کو بھی برابر دورے می ساتھ رہنا پڑتا تھا، اور اکثر ہفتوں بھی میدنوں کے بعد ساعت مقدمات کی اور اکثر ہفتوں بھی میدنوں کے بعد ساعت مقدمات کی فریش آئی تھی۔ نوٹس نے اسکا علاج یہ کیا، کہ یہ فدمت فریش کے اسکا علاج یہ کیا، کہ یہ فدمت فریش کے اسکا علاج یہ کیا، کہ یہ فدمت فریش کے بیرس میں اس کا متعل متقر فریش کے بیرس میں اس کا متعل متقر فرار دیے دیا۔

ا بی توسع ہوئی۔ روس لا د قانون روس کے اختیابات بی ملائے کی ستجدید سنے یہ شہنشا ہی اصول بھیلایا، کہ وادرس کا اصلی منع و مرکز خود بادشاہ ہے، اس سے یہ نظریہ بیدا ہوا کہ امرا، عدالتی اختیابات بادشاہ سے محف نیابنہ مامل کر سکتے ہیں، اس سے ایک بات یہ نظی، کہ ہرشمن مامل کر سکتے ہیں، اس سے ایک بات یہ نظی، کہ ہرشمن کو بو یہ سبحقا ہے کہ اس کی دادرسی نمیں ہوی، بادشاہ کو بی سروی، بادشاہ کو بینے حضور ہیں حق مافعہ عامل ہے، نیز یہ کہ بادشاہ کو باختیار ہے، کہ برشاہ کو باختیار ہے، کہ بوشاہ کو باختیار ہے، کہ باختیار ہے، کہ بوشاہ کو باختیار ہے کہ بوشاہ کو باختیار ہے، کہ بوشاہ کو باختیار ہے کہ بوشاہ کی باختیار ہے کہ بوشاہ کی باختیار ہے کہ باختیار ہے کہ بوشاہ کی باختیار ہے کہ بوشاہ کو باختیار ہے کہ بوشاہ کو باختیار ہے کہ بوشاہ کو باختیار ہے کہ بوشاہ کی باختیار ہے کہ بوشاہ کی باختیار ہے کی باختیار ہے کہ بوشاہ کی باختیار ہے کہ

كركے . باوشاہ سے معالى اسى سے مقتفنی ستھ كه ان دد مقدمات شاہی " کی تعداد حبقدر بھی عمن ہو برائی جائے چنانچہ اس ترکیب سے اسے امراکی عدالتوں میں مداخلت کا بیش از بیش موقع ملا را، اور ان کے بال سے تام اہم مقدمات وہ خور اپنے جموں کے سانے کملب کرتا ارہا۔ وس نے تصفیہ « ڈویل " کو بھی ممنوع قرار دیکر کائے اس کے عدالت العالیہ میں مرافعہ کے وستورکو رائج کیا۔ اسلرح صالت العاليه، امراكي تمام عدالتول کے لئے بمزرك مدالت مرافع ہوگئ اور امرا کے لمدائتی فیصلوں کے اوپر با دشاہ کے عدالتی فیصلے فائق ہوگئے۔ توٹس گو اینے زائے کے معتمات کے لحام سے نمایت سخت ندیبی آومی تھا ، اور حقوق کلیب کا ایک زبردست مای و مانظ تما اتا هم وه اختیالت اونرنهم اور شای می کلیهای مافلت کو گوارا نیس کن یا واری اتفادینانید اس نے کلیا کو مجبور کیا کہ عکوت ك قيام كم لئے جورقم اس كر حفتے ميں پڑتی ہے اسے عشر اور دوسرے مصولوں کی ادائی سے یورا کریں۔ اس نے اساففہ کے عدالتی اختیارات بھی ایک صرتک کم کردیٹے ، اور پاوریوں کے کیک گروہ کو مکی قانون کے شخت میں کردیا، عام یادریوں کے مقابلے میں اس نے نقرا سے سلسوں کی ٹری تعظیم او تو تیر کی ، انھیں جابجا اینا سفیر

بنا بنا کر بھی اور اعلیٰ سے اعلی مناصب انھیں عطا کئے۔

فلت سوم اللب سوم (سئلد تا مشلا) ي جانتين سے ۱۲۸۰ مرا اساته می فرانسیسی دربار میں ایک گروه مصامین وربارین دیوکاوش کا پیدا ہوگیا، جنکے پردے میں بادشاہ نے الینی اصلی شخصیت نو بالکل کم ردیا۔یہ مصاحب عواً طبقه عوام کے ہوشیار بند نظر اور چلتے ہوے افراد ہوتے متع ، ہو رومن قانون کے بھی عالم ہوتے تھے۔ اور اسیوجہ سے ابکو قانون وال کتے تھے۔ امرا انہیں ابنا رقیب سجر ان سے نفرت کرنے گئے۔ فلی سوم کو آئین کی بعض سلطنتوں سے جنگ کرنا پڑی؛ جس کے فیر اس کے قصنے میں آگیا۔جنوبی فرانس سے بعض اور اہم ملاقے بی اس سنے قلمو شاہی میں داخل کر لئے۔اس نے اسنے . سرکش امرا کی بت سختی سے ساتھ سرکوبی کی اور کلیسا کو جو گرانقدار ترکے سنتے تھے ، ان کے معاوضے میں اس نے انھیں کا فی رقم اوا کرنے پر مجبور کیا۔ لوگوں نے ملکی توانین سے بیخ کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ مرسم کلیسا کے موافق اگلے جھیٹیسرے بال ترشواکر نظاہر یادری بن جاتے تھے، لیکن ورامسل وہ عام دنیا داروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے اکثر متابل، ہوتے، کاروباری مثاغل جاری رکھتے ، اور بہت سے آوارہ پیرا کرتے تھے۔ اس تم کے اشخاص کو توس نے قانون کلیب کی حفاظت سے فارچ کردیا اور انسیں عام کلی قوانین ہی کے

فلب جهارم افلب جهارم (مصله تاسلاله) المخاطب به

١٢٨٥ - ١١ ١١ د حين الله عدي فرانس دول يورب

ایں سب سے زیادہ متاز ہوگیا تھا، اپنے

مصاحبوں کی صلاح سے اس نے جنگیٹین کی تقلید کی کوشش

کی - رومن قانون کا اب دربار پر حبقدر گرا اثر برا تفا، اس کا اندازہ اس واقع سے ہوسکتا ہے، کہ صدا سائی

کا فیصلہ ۱۱ مقدمات کی " صورت سے کیا جاتا تھا۔ فلب

چارم نے اُن صوبوں میں ما فلت کا بہت ہی موزوں موقع کالا، جو اس کی مشرقی مرحد پر واقع اور جرمنی کے اتحت

المان بران فی سری سرت بدید مان ارد برا سات است تھی یونکہ شہنشاہ سب کے سب کمزور ہوتے رہتے تھے

اس کے اسے موقع الاکہ شمنشا ہی کو نقصان پنجاکر دینے

مدود سلطنت کو بڑھائے۔

ور یار ہوپ فلپ جارم کی سارے یورپ پر جودهاک اورپ کو جودهاک اورپ کورپ کورپ کا اندازہ اس سے ہوگا

منتقل ہوگیا ہے ، کہ اس نے پایاؤں کا سقر ویجنون میں

معنی است است است کردیا ، اور ان پر جلیشه اقتدار قائم رکھا۔ کلیمنٹ بینم نے یہ خیال کرکے کہ وہ خود اسپنے بیشرو آپنیس

ہفتم پر کیوں الزام عائد کرے ، اکمش میرز کے سلسلے سمو بادشاہ سے حالے کردیا۔ اِن لوگون پر سخت جرائم سے

الزامات عائد کے عمر لین بادشاہ کا اصل مقسوریہ تھا

(10) -1

کہ اکلی بے انتہا دولت کو اپنے قبضے میں کرلے۔ حکومیت میں اللی جمارم ای سے حمد میں چند نئے حمدے مر فیان افام کرے حکومت میں ایک نظام قائم کیا ۔ ۔۔۔۔ کیا اور ان عدوں کے فرائض معین کردیئے میٹنے ابتک پختلف حکام وعال کے فرائف ہو مخلوط ہو رہے تے ان کو تقیم عل کے اصول پر الگ الگ کرکے ہر صیغ کو عال کی ایک تحضوص جاعت سے متعلق کردیا۔ایک صیفہ باوشاه کی وات سے متعلق علی م کردیا گیا، اور اس کا نام اس زلمنه مين دد جول " ١ صرفاص ، قرار بإيا جيمريس ۱ حالجب ، پیش نماز و سر نشکر وغیره دد ہوٹل " سے سب سے زیادہ اہم ارکان تھے۔ دوسرے جینغے کا تعلق معا لات عامہ سے تھا اسکا نام چینیاری د دیوانی ) قرار یا یا۔ اس صنع کے ذریعے سے بادشاہ اور اس کی رعایا کے مابین تمام کام انجام پاتے تھے۔ دیوانی کے اندر ایک گروہ کا بھوں کا ہوتا کھتا اس آروہ کے سر دفتر ‹ کا تبان راز '' کملاتے تھے کیونکہ وہ ایٹے ایٹے تینے میں بادشاہ اور اسکی مجلس کے اسرار کے حال ہوتے تھے۔ حکومت کی تیسری فاص نعیم صیغہ تجلس شاہی کے نام سے قائم ہوی، جس کے الکان کو یا دشاہ سے حضور میں ایک فاص علف اٹھانا یراتا تھا اور یہ اس کے رازوار مٹیر ہوتے تھے اور تمام اہم معالات میں اس سمے ساتھ غور ونوص

كيت ستع بالمثيل المراك المنوز متعين طورير نظام مكومت انستید چنج ل کا کوئی جزو مذعمی سا هم اس کی رکنیت اب کے امرت بڑے بٹے امرا اُور استعنوں اور یا در پوں یک محدود رهگئی شمی ۱ اور معمول پیر ہوگیا تھا کہ بادشاہ اس سے اجلاس مرف اسوقت طلب کرتا جب کسی اہم منتلے میں مشورہ کرنا ہوتا بلنتالیہ میں جب پوپ سے تتازمات فايت درج تنك برهت مارسه تتم تو بادشاه نے اس امر کا اندازہ کرنا جایا کواگر وہ بوپ کے خلاف اشمالی کارروائی اختیار کرے تو عام رمایا اسکا کس مدیک ساتھ دے دو اسٹیس معزل سکا دے دو اسٹیس بعزل سکا اجلاس طلب کیا، اور اس کے لئے ہر شہر سے دو وو تین تین نائنے ملب سمنے۔ اس مجمع سے سامنے باوشاہ نے اپنے ارادے اور منصوبے بیان کرکے رائے طلب کی مجمع نے کسی قدر فور و فوص کے بعد اس کی تجاویز سے اتفاق کرایا۔ اور تمام رعایا کی طرف سے تائید کا پورا پورا وعده کیا۔ شنظلہ میں دوبارہ اسکا اجلاس ملائم از سکے

یہ امر طوز رکھنا چاہئے کہ فرانس کی اسٹیس جزل ، انگلتان کے پایمنظ کے مرادث ہے مفرانس میں پارلینٹ شاہی جوں کی جاعت کو کہتے ہیں پس فرانس میں پارلیمنٹ ، ایک مدالتی جاعت ہے ، ور انگلتان میں دیارلینٹ ، واضع آئین و قوانین جاعت ہے۔

باب ( ۱۵ )

الزامات پر بحث کرنے کے لئے منعقد ہوا اس میں وو سو سے نائد شہروں نے اپنے اپنے ٹائندے بیجے جنوں نے باوشاہ کی تجاویز پر محض ۱۱ صاو " کردیا بشمروں نے اس كارروائي بن حبطرح كاحمته ليا اس كى ايك خوصيت یہ ہے کہ شہروں کو اپنے اپنے نمائندے بیجنے کے لئے و فران جاری ہوا اس کے الفاظ یہ تھے کہ داناندے بال جمع ہوکر سجویز شاہی کو سیں ، قبول کریں ، تائید کریں ، اور جو کیے ارشاد ہو،اس کی تعمیل کریں " سلطاللہ یں جب فلینڈرز سے جنگ چفڑنے والی تھی اور خواثنامرہ فالى تما، تو ايك بار يم "استيش جزّل" طلب كى كى اور اسے یہ تبایا گیا کہ بادشاہ کیا جاتا ہے،جس کا جواب اس نے مرف گرون سے خم کروسینے سے ویا۔ یمی ہے ‹‹ تَمْرُ دُاسِیْٹ، ‹ طبقہ سوم ) عبل سے ِ فرانس کی سیاسی تاریخ میں وغل ہونے کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ فرانس کے مورضین اس کی اہمیت کی ننا و صفت سے کھی بنیں تھے۔ لیکن حقیقتِ امریہ ہے کہ فرانس کے انقلاب سک اس طبقه سوم کا اثر علاً این تھا اور اپنی رہا۔ اسکا کوئی ایسا کارنامہ اور ایسا نشود نیا نہ تھا جیسا انگلستان کے دارالعوام كو عاصل هي - فرانس مي بادشا هي كا حكم جِلنا تَمَّا لَمِقُدُ لِيُومِ واللَّهِ مَنْ أَسَ لِيْحٌ لِمَابِ كُنَّ مِا لَكَ تِمْ که حب الحکر اوه سجی یال میں یال الاویں۔

پارلیمنٹ اور اس عدیں پارلینٹ کی نشور نما خوصیت عدل شاہی سے قابل ذکر ہے، باوشاہ کے صرف خاص میں مقدمے پارلیمنٹ ہی یں بیش ہوا کرتے تھے اور سلطنت کے اطراف و اکناف سے جو مرافعے ہوتے تھے ان کا شار بہت بڑہ گیا تھا۔ بادشای کیمری اور بادشاہی فیصلوں کا امراکی کیمریوں اور فیصلوں کی برقطعی تفوق اس زائے یں سب سے زیادہ مسلم ہوگیا تھا۔ حق مرافعہ سے اس حدک کام یہ جانے لگا تھا کہ بادشاہ می مرافعہ سے اس حدک کام یہ جانے لگا تھا کہ بادشاہ نے مجور ہوکر اپنے ناظموں کو بہت سے مقدموں کے فیصلہ کرنے کا اغتیار دیدیا تاکہ پارلیمنٹ پر کام کرنے کا فیرمولی اس در اس مدل کا بیرمولی کے فیصلہ کرنے کا فیرمولی کے نیملہ کرنے کا افتیار دیدیا تاکہ پارلیمنٹ پر کام کرنے کا فیرمولی کے نیملہ کرنے کا افتیار دیدیا تاکہ پارلیمنٹ پر کام کرنے کا فیرمولی کے نیملہ کرنے کا افتیار دیدیا تاکہ پارلیمنٹ پر کام کرنے کا فیرمولی کے دیملہ کی سے کرنے کا افتیار دیدیا تاکہ پارلیمنٹ پر کام کرنے کا فیرمولی کے دیملہ کی کیملہ کی کیا کہ کا کی کیا کی کیملہ کی کینے کی کی کی کیملہ کی کیملہ کی کی کیملہ کی کی کیملہ کی کی کی کیملہ کی کی کی کیملہ کی کیا کی کیملہ کی کیملہ کی کیملہ کی کیا کی کیملہ کی کیملہ کی کیملہ کی کیملہ کی کیملہ کی کیملہ کی کی کیملہ کی کیملہ کیملہ کی کیملہ کی کی کیملہ کی کی کیملہ کی کیملہ کی کیملہ کیا کیملہ کی کیملہ کیملہ کی کیملہ کیملہ کیملہ کیملہ کی کیملہ کی کیملہ کیملہ کیملہ کیملہ کی کیملہ کیملہ کیملہ کیملہ کیملہ کیملہ کیملہ کیملہ کی کیملہ کیمل

اجرائے جب کوت یں پوری طرح نفر و نس قائم اسلام محصول ہوا تو اس سے مصارت بھی بہت بڑہ گئے کا محصول ہوا تو اس سے مصارت بھی بہت بڑہ گئے کا ق آمدنی ہیشہ میں رہی تھی گر فلپ جارم ہیشہ قرضدارہا۔ اس نے روپیہ کھینے کی بہت مربیریں کیں لیکن محصول سے مسلیوں سے، رعایا کی الماد لینے سے، جربیہ قرضوں سے، جائیدادوں کے قرق کرلینے سے ایمودیوں سے متانے سے باہرے تام تاجران مقیم قرائش پر محصول بانہ ہے سے، باہرے تام تاجران مقیم قرائش پر محصول بانہ ہے سے، کیلوز کی الماک کو صبط کرلینے سے اور بہت سے قابل اعتراض ذریعوں سے ردیبہ جمع

كرنيكم إوجود بهي خزار تجهي بيرٌ مذهبو سكا\_

فلب جارم سے تینوں مٹے کے بعد دیگرے اس کے جانشين موسئ - لوش وجم ١٩١-١١١) قلب بنجم معروف دراز قد ۱۲۱-۱۱۱) چارس جارم ۱۲۰-۱۳ ۱۱ ممران میں اتنی لیاقت نه نتی که سلطنت کو اس مالت پر قائم رکھ سکیں جو ان کے بزرگوں نے پیدا کردی متی۔ فلت جام کی مطلق العنانی کے خلاف امرائے اب ایک بلٹا عمایا اور ان بادشا ہوں سے زیروستی ایسے متعدد صوبہ دار فرمان کھوا لئے بن سے ان کے مقای حقوق جاگیرات پیر بحال اور محفوظ ہو گئے۔ فاصر کوئش دہم نے الیی منظوریاں بت دین فالمان کمیں کے فلب بنجم نے سلطنت کو تقویت دینے اور براہ است منسکا تمام قرت کو ایک مرکز پر لانے می بت انقطاع فانبان کے سی کی مراما کی مزامت سے اسے مِلُواكَ مَحْتُ عَنِي ابت هي ناگوار واقعات پين آھے. تينوں مستسلم ابهانی اولاد ذکوریس سے کوئی دارش میوزی اینر مرکئے۔ فلب پنجم نے خود عق سلطنت مال کرنے کے لئے مجلس سے بزور یہ طے کرا دیا تھا کہ بیٹوں كايا ان كي اولا كا جانتيني مي كوئي حق نبيس ب- اس سبب سے فلپ پنم کے بعد شخت فالی ہوگیا۔ شاہ متونی ع بن اعام یں فاندان ویواکا فلی سب سے نماوہ قرابت قریبہ رکھتا تھا۔ اگلتان کے اوورو سوم نے بھی

اب ۱۵۱)

تخت <del>فرانس</del> کا اس بنا پر دعویٰ کیا که وه <del>چارکس</del> جِهارم کا بھانچا ہونے کے سبب سے سلسلٹ اناف کی طرف سب سے زیادہ قریب ترہے ۔ اڈورڈ کا وعویٰ مترو کردیا یًا اور نکب ( دیگوا) بادشاه ہوگیا۔ اڈورڈ نے بت جلد ادعائے تخت سے ہاتھ اٹھا کیا اور مقام آینز میں قلب سششم کی خدمت میں فرانس کے جاگیر دار ہونے کی حیثیت سے حاصر ہوکر لوازم اطاعت بجالایا۔ اس نے رست للہ مِن اور پھر اس کے بعد (طلت الله) مِن إينے مقبوضاتِ الک فراس کے لئے بادشاہ فرانس کے جاگیرداروں میں مجوب ہونا بلا کسی شرط و تید کے تیلم کر لیا۔ الكتابي فلم الرمن كى فطانت كا ظور وليم فاتح كے سے جنگ | طرز عکومت میں ہوا ، پہلے جس محلس کو ونتیگاٹ صدسالة ك ارمبلس عقلا ، كته تص اور جس مين وه متام \_\_\_افراد تثال ہوتے تھے جنیں براہ راست بادشاه سے زین عاصل ہوتی تھی، وہ مجلس اب بتدریج مبدّل ہوتے ہوتے دد مجلس اعظم " نگئی۔ اس کی رعایا میں نارمن اور انگریز دولون تویس تکلیف دینے والی تھیں لیکن اس نے ایک کو دوسرے کے مقابل رکھ کر کام کالا۔ بڑے بڑے شہوں میں اس نے تلمع تعبر کے اور ان مِن نارمن فوج ركمي - اور انتحريزي لميشا (سياهِ محافظ) بمی تیار کی۔اس نے اپنی تمام رعایا کے اطاک و مقبوضات کی ایک صیح فرست تیار کائی جسے ڈومزڈے بک کیے
ہیں اور اس فرست کے بوجب محصول و لگان بہت ہی
صحح و باضا بلہ طریق سے مقرر کیا اور ایسی ہی صحت و سختی
سے وصول بھی کرتا رہا لوگ اس کی بالوں کو دیجتے تھے
کہ ذرا سے جرم پر سخت سزا دیتا ہے محصول بست ہی
زیادہ لگا رکھا ہے اور اپنے شکارگاہ کے لئے ایک بڑے
رتے کو دیران کردیا ہے ان بالوں سے یہ لوگ اس سے
نفرت کرتے تھے گر وہ یہ نہ بھے کہ وہ آنگلتان کی
کیسی بڑی فدمت انجام دیرہا ہے۔

ویم (احمر) یعنی ویم فاتح کا دوسرا بیٹا اپنے عمد میں (۱۰۰۰ ـ ۱۹۰۰) نبایت جنا کار و ظالم تھا۔ اس نے رعایا پر ایسا سخت الی بار ڈالدیا تھا کہ نیو فارسٹ میں شکار کھیلئے میں جب اسے موت سے دو چار ہونا پڑا تو اس خر کو سکر کسی نے ذرا بھی تاسف نہ کیا۔ ویم کا بڑا بیٹا رابط فارشکی کی امارت پر فائز ہو چکا تھا جسے اس نے جنگ میسلی پر جانے کے لئے رہین کر دیا تھا۔ اب ویم کا تبرا میسلی پر جانے کے لئے رہین کر دیا تھا۔ اب ویم کا تبرا میسلی میر جانے کے لئے رہین کر دیا تھا۔ اب ویم کا تبرا میسلی میشورشالع کیا جن ست ضعیف ہے اور رابر ف غالباً تخت کا مشورشالع کیا جن ست ضعیف ہے اور رابر ف غالباً تخت کا مشورشالع کیا جن ست ضعیف ہے اور رابر ف غالباً تخت کا میشورشالع کیا جن ست ضعیف ہے اور رابر ف غالباً تخت کا بیرخوش کرنیکی سمی کی۔ اس نے رعایا کوہوط جی بیرخوش کرنیکی سمی کی۔ اس نے رکا اس نے رعایا کوہوط جی بیرخوش کرنیکی سمی کی۔ اس نے رکا کیک فرمانی آزادی جاری کیا

جس میں کلیہا، امرائے ماتحت اور عام قوم سب سے ساتھ مراعات کی اور تمام درجوں کے لوگوں کو اطمینا ن دلایا کہ کہ آئندہ سے ان پر اس قیم کی زیادتی اور ظلم ہرگز نہونگے جیے کہ اس سے بھائی کے علمد میں ہوتے تھے بنری سب لوگوں میں اس سبب سے اور بھی غیز ہوگیا کہ اس نے اپنی شادی منلزا سے کی جو اسکاٹلینڈ کے بادشاه کی بیٹی اور قدیم شابانِ انگلتان کی س سے تھی۔ اس کی دانائی و دوراندیشی کا حال اسوقت کملاجب رابط نے جگ صلیبی سے واپس اگر شخت انگلتان کا دعوی کیا اور تمام رعایا ہنسری کی وفاداری میں اٹھ کٹری ہوگا۔ جنگ میں گرفتار ہوگیا اور نارمنڈی بھی ہنری کے قیضے میں المركئ مرتى الكلتان كا بيلا بادشاه ہے جس نے شمروں كيورياميكس او اي فران عطاكة جس سے وہ امرائے ر عدالت شامی جاگیردار کی ما خلت بے جاسے اور صریح ایرے ہوے محصولوں سے تحفوظ ہو گئے۔ اس نے وہ مشور و معروف محکمہ قائم کیا ج کیوریا یجسس؟ رعدالتِ شاہی ) کملاتا ہے جس میں بادشاہی مالگزاروں سے مقدے بیش ہوا کرتے تھے اسی عدالت کا ایک صیغہ اسیکر ، عدالتِ خزامنه ، کملاتا تھا جو شا ہی مالیات کا نگران تھا۔ اینے بیروں سے اس نے اسبات کی قیم لی کہ اس کے

بعد اس کی بیٹی مثلدًا کو تخت نشیں کریں کے لیکن اسکے

مرنے پر اسکا بھانجا اسٹیفن فائدان بلواکا لندن بی آموجود ہوا اور تخت کے لئے خود اپنا انتخاب کراییا دم ۵-۱۱۳۵) اسٹیفن اور مطلا میں فلنڈ خبگ برپا ہوا اور متاهالہ کک انگلتان کو اس مصبت سے سخت نقصان بہنچا۔ آخر اسبات انگلتان کو اس مصبت سے سخت نقصان بہنچا۔ آخر اسبات پر اتفاق ہوا کہ اسٹیفن بادشاہ رہے لیکن اسکا جانشین مرد۔

قرار پایا اور ایک نیا طریقہ جاری کیا گیا مینی ہر خلیا سے بارہ شخف اور صلع کے ہر قصبے سے چار شخص متخب کرے ان کی ایک مجلس بنائی گئی کہ وہ اس امرکا فیصلہ کریں کہ کم میں شخص پر مقدمہ جلانا چا ہے ( یہی کام اس نانے میں بڑی جوری کا ہے) اس نے اس طریقے کو بھی پیر تازہ کیا کہ حکامِ عدالت دورہ کرکے بارشاہ کی طرف سے دادرس کریں۔ ان حکام کی بے لوٹ عدلگتری سے علاقہ داروں اور صلعوں کی عدالتیں نظروں سے مر میں سنالہ میں ہزی نے اس امر کی تحقیق کی کہ نخلف امرا جو شیرف (ناظم ضلع ) کی فدمت پر مامور ہیں وہ اپنے فرائض کسطرے انجام دیتے ہیں۔ جنگا نیچہ یہ ہوا کہ تقریباً ان تمام لوگوں کو اس نے عمدے سے علیامہ کردیا اور انکی جگہ اونی خاندان کے لوگوں کوخور کیا اوراس اعلی طبقہ امرا کے لئے ایک طرح کی روک ہوگئی۔ امرا کے فرائض میں جو فوجی خدمت داخل تھی ہتری نے اسے نقد رقم سے بدل دیا اور خود نوج نوکر رکھ لی۔ ملیشا ﴿ فُوحِ لَمَا نَظِ مُكَ ﴾ كا بني اس نے از سرافہ ایتظام كيا اور سب لوگوں پر لازم کیا کہ اسکی طلب پر متلح ہوکر آیئے نے من ہے جنگ کے لئے عامز ہوں۔ مُنْ كَلِيرِيدُن اصلاح عدالت مِن يا دريون كا فرقه بنرى كي

ير ارائے سے نالف تعاکیو بکہ وہ ان ہوگوں کو

بی شاہی مدالت کے اتحت کردینا جاہتا تھا، سماللہ میں اس نے آئین کیرنڈن شایع کیا جس سے عزمن یہ تھی کہ عدالتِ شاہی سے یا دریوں کی ازادی باتی نہ رہے "باک اسقف و رئیس خانقاه کا انتخاب بادشاجی افسرو ل کی حضوری میں، بادشاہی عبادت خانے میں بادشاہ کی منطور ی سے ہونا لازی تھا۔ جو شخص مقتلائے اعظم منتخب ہونیوالا ہوتا تھا اس پر لازم ہوتا تھا کہ نہبی صداقت حاصل کرنے کے قبل باوشاہ سے اربار میں امرائے جاگردار کی طرح حاصر ہوکر اپنی زمین کے نے آداب ضمت بجالانے اور تمام شرایط جاگیراتِ یعنی محصول کا اوا ترنا، وربارین طاخر ہونا نبول ترے کسی اسقف کو بیر بادشاہ کی اجازت کے اپنے حدور سے باہر جانا منع متا۔ بادشاہ کے کسی خاص اسامی یا اس کے حثم و ضم میں سے کسی شخص کو خارج از ملت کردینا یا اس سے علاقے پر تعلی زہبی کا حکم صادر کردینا با دشاہ کی اجازت کے بغرورست نہ تھا۔نی ابات یہ تھی کہ عدالت کیا کے متعلق بھی قانون وضع کئے گئے تھے۔ اگر مقدمہ کسی یا دری اور ونیا وار کے ورمیان واقع ہو میں میں اس ارکا اختلات ہو کہ آیا شاہی عدالت سے اس مقدمے کو تعلق ہے يا كليساكي عدالت من اسكو رجع كرنا جاسب تو ايس اخلافات كا فيصله شابى عدالت كرتى تنى كليسائى عدالتول کی تمام کاررواٹیوں کے وقت ایک شاہی عدد دار بھی

موجود رہتاتھا تاکہ اسقف کی عدالت کو اس کی ط اضیار سے متجاوز رز ہونے دے اور یہاں جب کوئی پادری مجرم زار پا جاتا تو وہ فوراً شاہی عدالت میں متقل کردیا جاتا کا اسقفِ اعظم کی عدالت سے آگر فیصلے میں نقص ہوتا تو شاہی عدالت میں مرافعہ کا موقع دیا جاتا تھا لیکن بادشاہ کی منظوری کے بغیر بوتے کی عدالت میں کوئی شخص مرافعہ نہیں

ٹامس بیکٹ اس بیٹ جب تک ماس کے عہدے ایر را مزی کا خیرخواه فادم اور اس کی تام كوششول مين شرك ومعين ربا ليكن جب وه كَيْرِ بْرَى كَا اسْقَفَ عُظْم بْنَا دِيا كِي تُواسُكًا نَصِلْ لِعِين برل گیا او<del>ر ہنری</del> پادریوں کو اپنے تحیت اقتدار میں لانے کی جو کوشش کررہا تھا اس میں اس نے مخالفت کی۔بادشاہ کو یہ امر بہت ماگوار گزرا ، اور اس کے بیض خدام نے اس سے کلام کے یہ معنی نخالے کم وہ بیکٹ کے مثل کنے کا خواہاں ہے۔ اس زعم میں آگران لوگوں نے استف اعظم کو قتل کر ڈالا۔ ہنری نے اس فعل کا انخار کیا اور بیکٹ کی قبر پر جاکر تو ہہ کی ' اور آئرلینیڈ کا کچھ ملک حیے ابھی اس نے تع کیا تھا ہوپ کو فوش کرنے ے نے اُسکے مذر کردیا۔ اس نے وہ نفرت انگیز ضابط کلیزنمان بی وایس نے لیا۔ اس پریوب نے اس کا گفاہ معان کرکے

پر اپنے دامان شفقت سے سائے میں لے لیار رچوڑ اول اخر عمر میں ہنری سے بیٹوں کی بغادت نے 99 - ۱۱۸۹ اس کی زندگی سلخ کردی تھی۔ رج و اول

(۱۹۹-۱۱۹۹) کے لئے لک کو چھوڑ کر ہنری

والله من مركباء رجول في من چند مييني الكتان من

گزارے اس سے عبد کی اہمیت اس سے کھے کام کرنے سے بیں کلہ کھے ذکرنے سے بوک سے اس کی

عدم موجو دگی نے انگریزوں کو اپنی مقامی آزادی کے بڑھانے

كا أجِها موقع ويار

**حِالَ اللهِ المِلْمُلِي المِلمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُلِيِّ اللهِ** 

۱۲۱۷ - ۱۱۹۹ آنجوی کی تمام برانیوں کا بھی جامع تھا۔اس میں سیر ومعاملہ فہی کی تا بلیت تھی۔ لیکن اسکے۔ ساتھ ہی پاس عزت کا منیال اس میں مطلق نہیں تھا اور

عدسے زیادہ بیباک واقع ہوا تھا۔ شاہی عبد دبیان کو تورا ڈالنا اور پھر پشیان نہ ہونا اس کے نزدیک کوئی بات نہ تھی۔

اس نے جب ایگولیم یں اپنی رعایا کی دادرس کرنے سے انکارک تو ان لوگوں نے بادشاہ فرانس سے فریا و کی۔

اس نے جان کو اپنے روبرو عاضر ہوئے کا علم دیا لیکن جان نے اس علم کی کچھ پروا نہ کی اس پر فلپ دوم نے

اسے معزول کردیا اور اس کے فرانسیسی صوبوں کو لبت دور تک یا مال کرڈوالا۔ اپنے بھتیج ماتھ کو قتل سرکے جات بہت بدنام ہوگیا۔ اسٹین لیکٹن کو پوپ انٹوسینٹ سوم نے کنوری کا اسفف عظم مقرر کیا تھا جان نے اس تقرر کوشلور مركيا - انوسين في الخلسان بر فوائ تعلل جارى كرديا اور جان کو فارج از لمت قرار دیا اور آخر کار طلطانه میں اسے معزول کر کے اس کا تاج بادشاہ فرائش کو پیش کردیا۔اسی دوران میں اس کا جبر و ظلم جو رعایا پر تھا اس امر کی طرف منحر ہوا کہ اال کلیسا اور امرا اس کی نخا لفت پر باہم منفق ہوگئے۔اسی مخالفت کے توڑ نے کی اسید میں جان نے پوپ سے صلح کرلی اور اس کا جاگیر دار مبکر اینا تنامج اس سے حاصل کیا لیکن امرا و کلیسا کے ساتھ اس کی نزاع سھلیالیہ تک جاری رہی۔ آخ بجور ہوکر اسے میگنا کارٹا د منثور آلم میکنا **کُنا کارِٹا آ**یڑا جس میں اس نے اقرار کریا کہ رسمو اون منشوراً فَكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ ال کو پھر اگلی سی آزادی دی جائے گی۔امرا اور رِعایا پرآئنہ کسی طرح کا تشدد نه ہوگا۔ یہ بھی اقرار کیا کہ دہ گسسی مقدمے میںِ اسوقت تک کسی کے خلاف کنہ کوئی حکم و لیگا نہ ایسے کم کو نافذ کرے گا جب مک کہ مزم سے ہم رتبہ اشخاص سے سانے مقدمہ پیش نہ ہوئے۔ آزادی کی سند عاصل کرتے ہی امرا کا اتفاق لوٹ گیا۔ <del>جان</del> اپنی قسم

کواب بھول گیا اور پہلے سے بھی زیادہ رعیت پر تشدد کرنے لگا۔اس حرکت پر امرا نے لوئش کو جو فلب و وم کا بیٹا تھا انگلستان کا تاج پیش کیا لوئش نے انگلستان کا تاج پیش کیا لوئش نے انگلستان کا جان کے چرفعلل کی اور کچھ کا میابی بھی اسے ہوئی یسکن جان کے مرجانے سے قوم انگلش اس کے بیٹے ہرتی سوم کی مامی ہوگئی۔جبی عمر ابھی نوبرس کی تھی اور لوئش کو مجبور مامی ہوگئے۔جبی عمر ابھی نوبرس کی تھی اور لوئش کو مجبور ہوکر فرائش میں واپس جلا جانا پڑا۔

ہمری سوم ۱۲۱۶ء ۱۲۱۲) باپ کے یالکل برعکس تھا وہ رحم دل دہیاک باطن تھا لیکن اس کے ساتھ ہی مُرمع ہمری سوم او متلون مزاج بھی تھا۔اس نے بر دقت ۲ کے - ۱۲۱۷ امطالبہ تسم کھانے یا عبد و بیان کرنے میں کے بی اسکانے کیا کیکن موقع پاتے ہی اسکو توطردالا - ادهراس کی ناتص حکومت سے انگلستان معیت می مبلا تھا ادھر پوپ نے کلیسا پر محصول کا بار بہت زبادہ ڈال دیا۔ یس ایکطرف سیمن ڈی مؤلفورسے فے سلطنت کی اصلاح میں کوسشش مفروع کی ، دورری طرف كروسيسُسكُ ( البقف لنكن ) في يوب كم طالبات كي فالغت كي عصّلہ میں غلم بالکل بنیں ہوا لیکن پوپ نے سال کی آمرنی سے ایک تفائی کا تفاضا کیا۔ اس بوجھ کا برداشت کرلینا اب نامکن تھا ، اما تلوار پیرد کر اٹھ کھڑے ہوئے اور شقاله من أكسفور في من آكر با دشاه كو البض مرا عات

دینے پر مجور کیا ( جو سرائط آکسفورڈ شمالہ کملاتی ہی) بعدازاں اہنوں نے جب دیجھا کہ باوشاہ زبان دیجر پورگا تو سین ڈی مونٹفورٹ کو اینا سرگروہ بناکر بادشاہ سے جنگ وجدال شروع کی سفت للہ میں سیمن نے محلس عظم منعقد إركيمنت من كي حبيه أب يارليمنك كيتير بن أورض من عُواْم كا واحل الرايك منلع كے بيرن اور نائث سے سوا ہونا القبال ابض بعض تصبوں کے دد دو اہل تصبہ نے \_ ابھی جگہ یانی ۔ سین نے ان لوگوں کو اس باب میں مشورہ دینے کے لئے طلب کیا تھا کہ تصبوں ير نسقدر محسول لگا سكت مي يه بيلي پارليمن على حس مي تنلعوں کے نمائندوں کے ساتھ قصبوں کے نمائندے بھی طلب کے گئے تھے سیمن کے مرنے اور منری کے سلطنت سے وست بردار ہو جانے سے خانہ جگی کا خاتمہ ببوگیا اور تمام اختیارات مکی ، شهزاده آؤورو کے ماتھ

اؤور ڈاول اور ڈاول کی حکومت کے کارناموں میں اور اسکاٹ لینڈ (۱۳۰۵) کی فتح تمایاں کارناموں میں کی فتح تمایاں کارناموں میں کی فتح تمایاں کارنام کارنام ہیں ، گر اسکاٹلینڈ نے جنگ جاری رکھی اور سکاللہ میں بینک برق سے معرکہ میں چھرازادی حاصل کرلی۔ اس کے بجوزہ قوا نین اکثر دجوہ سے اچھے اور تاج کی قوت بڑھانے ، میں بجار امد تھے پھالا

پارلمنٹ کا نظام کا مل طورست منضبط ہوگیا اور عوالہ ا میں آڈورڈ نے سابق نشورات کی تصدیق کر سنے کو ...

افرورڈ دوم ۲۰۰۰ ۱۳۰۰ اپنے تواتی کے افروڈ دوم ۲۰۰۰ ۱۳۰۰ اپنے تواتی کے ۱۳۰۰۰ ۱۳۰۰ برطرح اس کی عکومت ہرطرح اس کی عکومت ہرطرح اس کی عکومت ہرطرح آتنا روج ارتیام بی اور اسکے اور اسکے آتنا روج ارتیام نے بادشاہ سے جنگ کی اور علالہ میں رعایا بھی ان کے ساتھ شریک ہوگئی اور بادشاہ کو معزول رویا اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد وہ قید فانے میں ارتیاہ توریوا بر فالا گیا اور آڈورڈ سوم ارتیم کی تولیت میں بادشاہ توریوا جنگ صدسالہ میں انگلتان میں یے بعد دیگرے شاہانِ جنگ صدسالہ میں انگلتان میں یے بعد دیگرے شاہانِ زیل نے سلطنت کی۔

<u> چارس</u> ششم ۱۳۸۰ تا ۱۳۷۱ چارس بفتم ۲۲ س۱ تا ۲۱ س۱ مسلہ ژر شخت اخلک صد سالہ سے نثروع میں اصل زیر بجٹ اعظه یه تما که آیا سارا فرانس بادشاه فرانس کے زیر فرمان رہنا چاہئے یا گینی و گیکونی کو بیتور الکتان کے قبضے میں رہنے دیا جائے انگلتان ملک فرانس کے اتنے بڑے جھے پر قابق تھا جس سے مک فرائش کے متحد ہونے کو وہ روک سکتا تھا اور حالت یہ تھی کہ تمام سرزمین فرانس پر شای قبضے کا ہو جانا ایک ایباعلیمانشان مسلم بن گیا تھا جس نے شاہ فرانس کو سخت مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس امر کا یقین تھا کہ انگلستان و فرانش کے دربیان حنگ و جدال حزور ہوگی حبیکا انجام یا تو یہ ہوگا که شاه انگلستان تمام مک فرانس کو فتح کر سکے باوشاہ فرانس سے تخت جھیں لیگا یا بادشاہ فرانس قوم الگلش کو کال باہر کرنگا اور اس تمام مک کو دوبارہ نقح اکر لیگا جسکے خلقی صدود ، زبان اور عادات کی ستا بست ستاه فرانس کی تمناوُن کو جائز بلور پر اینی طرف متوجه کررہی تھیں۔ جنگ کی اڈورڈ اور فلی میں پہلے اسکاٹلینڈ کے باب بنامے ایمانی میں نزاع پیدا ہوئی سائٹ اللہ میں آڈورڈ بیلیل نے تخت اسکاٹلینڈ کا دعویٰ کیا اور اوورو سوم سے کک مانگی۔ ویوڈ بروس جو دوسرا دعویدار مک تھا

بھاگ کر فرانس چلا گیا۔ اس زمانے میں نلپ یں اینا انتدار برامانے کی کوشش کررہا تھا۔ وہاں کے کھ سیاسی مفرور آ<u>ڈورڈ</u> سوم کے بیاس آکر بناہ کے طلب گار ہوئے اور آڈورڈ نے ایکو اپنی بناہ میں لے لیا یه ام فلی کو ناگوار گزرا اور سستاله مین جنگ صدساله تربع ہوگئی۔ اسی سال میں او درو سوم فلینڈرز میں گیا وہاں کے لوگوں نے یہ خواہش کی کہ اسے بادشاہ فرانس کا نقب ا فتیار کرنا چاہئے اس نے بھی اسے مفید مطلب سمجھا اور <del>لاس</del>لا میں مقدمہ جنگ کے طور پر فرانس کے مالک ہونے کا اعلان کرویا۔اسی سال انگریزوں کے بیرے نے فرانیسی بڑے کو بتاہ کردیا۔ لیکن اور اعتبارے محض جیوٹی چوٹی لوائیاں ہوتی رہی یہاں سک کہ سستالہ یں کرتسی کا جنگ کوسی میدان اوروز سے اتھ رہا اور اسکے دورے ۲۷ اسال اس نے سکیلے کو بھی فتح کرلیا۔اس کے ابعد عارضی التوائے جنگ ہوا جو محتلا کک قاعم رہا ، اسی سال کا نے شہزادے اڈورڈ نے جونی <del>فرانس</del> ملواً يُعْمِرُ أَو بهت دور تك تهاه و تاراج كرديا ـ بِوالْمِرْزَ المسالم الله قربیب اس کی فرج پرجس می کل آی اہزار سیا ہی تھے ایک بڑالے کوئی پیاس ہزار فرانسیپوں کا أوٹ بڑا گر فتح اس کو ہوی بلکہ اس نے فرانس کے بادشاہ جان کو گرفتار کریا اور اسے انگلستان میں ایا۔ <u>افتح</u>لہ یں اورور کی نے خرانس پر دو سرا ملہ کی لیکن جنرمال پینتر جو حله اس نے کیا تھا اس کی تباہی وبربادی دیکھکر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ نود صلح کی خواہش کی۔ بریٹنگنی کے صابع مے روے اورو نے تاج فرانس کے دعویٰ سے وست کئی کی اور کئی بڑے صوبے فرانس کے اسکومل گئے کالا شمرارہ الومين من عكومت كرنے كے لئے بيجا كيا ليكن محمول انتفال جاری کرنے سے رعایا اس سے بگو گئی۔ کئی برس تک انگرز قرانس کے اکثر عنمروں کو لوطنے اور نباہ کرتے رہے لیکن فرانش والے باقاعدہ جنگ سے گریز کرتے رہے اور دوسری تدابیر سے رفتہ رفتہ بہت سے ملک پر بھر قیصنہ کرلیار المغرى عجب م إَمْرِي بنج ٢٢٠-١٢١١) كي شختُ نشيني تك ۱۳۱۷ - ۱۳۲۱ جنگ و جدال حویا موقون رهی اسکے باپ جلگ کو ازرنوجادی ہنری جارم نے رجر فی روم کو معزول کرکے کتاہے۔ تخت انگلتان پر قبصنہ کرایا تھا اس وجہ سے بنری بنجر کو اس بات کا اندیشه جوا که اس کی سلطنت کی بنامتحکم نیں ہے لندا اپنے کو ہردلعزیز بتا نے كے لئے " كى بات أس كے خيال ميں آئى كه فرانس ميں كوئى كالياب جنگ كرنى چاہے۔ يس اينے تاج فرانس كے وعوى كواس في بعر تازه كيا ليكن مقام بارفليور مي اس يح الشكريس بيارى بيميل كئي جس سے اوو تقائى فوج ضائع ہوكئ-اس پر بھی رھالگلہ میں ) بندرہ ہزار سربازدں کو لیکر پیاس بلو

جِنَّكُ آثِن كُور ازانسيسي نظر كو جنگ آثرين كور من شكست دى-إيارس مششم ايك ضيف العقل باوشاه تفاـ مک دو گردہوں کے قبضے میں تھا ایک گروہ ڈربوک برگنڈی سے تحت میں تھا دور اکا ونٹ ارماکنگ کے زیر اثر مقا۔ دوبوں فرقوں میں اس قدر عداوت اور بیر تھا کہ بر مختطی والے انگریزوں کی طرف ہو گئے اور سنتسکلہ کے معابدہ ٹرائے کی روسے ہنری پنج کا چارتس کی زندگی تک متولی سلطنت فرانس رهنا اور الس کے مرنے کے بعد بادشاہ کاک ہونا تیم کریا گیا۔ طلکلہ یں موت نے بادشاہوں کا فاتم كرديا منزى ششر ابمي يؤ ميينه كا بچه تما مر الكتان اور تمام شال فرانس كي اس كا بادشاه وقت مونا تسلم كرايا میں اور ٹریوک بیرفر قر ستولی سلطنت مقرر ہوا ؛ اس نے بت خوب اصلامیں کیں اور فرانس میں اچی طرح تکومت کی۔ مارس ہنتم دولیعد) لائر کے جنوب میں بادشاہ تیلم کیا جاتا تھا۔ لِدفرو نے اس پرسکرشی کی اور ایک وقت میں یہ اسلوم ہوتا تھا کہ انگریز تمام فرانس پر قابض ہو جائیں گھے۔ بُدُورُ نے سلالہ یں آرلیز کا محاصرہ کریا تھا اور حب ولخواہ کا میا یی کی امید تھی فرانس کے بعض امرا حضوصاً ویوک برگندی، اگلتان والوں سے الگ ہو گئے اور ایک غیر سرقبہ كك بى يىنى گئے۔

جین دی آرگ ایک دینان کی لواکی جین دی آرگ جی عمر

مرف سترہ برس کی تھی اس کے دل میں اسات کا یقین بیٹھ گیا کہ خداکی طرف سے اسے المام ہوا ہے کہ اپنے ا باد شاہ چاراس ہفتم کو ریمز کی طرف کے جائے تاکہ وہاں اس کو تخت نثین کرے ، اور قوم اٹکٹید کو نخال باہر ۔ کرے۔ فرانس کی عور توں میں ایک اُجین ہی کو یہ خیال نتھا کہ اس امر علیم کے لئے مذانے اس کو مقرر کیا ہے بلکہ ان دونوں ایسا اشتعال اور ایسا جوشِ قوی پھیلا ہوا تھا کہ کتنی ہی عورتیں اس بند دعویٰ کے ساتھ اُٹھ کھڑی ہوئی تعیں ان یں ایک جین ہی ایسی تھی کہ اس کی یات کی تنوائی ہوئی۔ ابتدا میں کسی کو اس پر بھروسا نہ تھا کیکن پوئکہ کسی اور طرح کی کمک مکن نہ تھی اس لئے اسے اس بذیوان بارشاہ کے سامنے کے گئے اور بارشاہ نے اسے یہ مرقع دیا که اپنی الهای صدا کی آزمائش فالمر خواه کرلے۔ گائید نشکر كا عدد اسے وے دیا گیا لین اس کے احكام سے مرف ایک جزوی حقیے کی تعیل ہوتی تھی کیو بحد فوج کو جوا حکم وہ دیتی تھی اس کی پوری تیس محالات یں سے تھی۔ ورحقیقت ران فرناس مورت سے نظر میں جوش ، اور بوش میں اتماکا اشتُعَالَ پيداكر دينے كاكام يا۔ اس فے في الكليد پر آدليز كي سائے علم كيا اور شهركا عامرہ توڑ دينے بي كامياب ہوگئے۔ اب دریا یں دوسری موج آئی اور ہر شفض خوشی کے بوش میں دیوانہ ہوگیا ، اس کی کرامات کا اہل فوج کو ایسااعتقاد ہوگیا کہ ان کے حلے کو روکنا کمن نہ تھا۔ انگریزی فوجیں پہلیا ہوتی گئیں اور ایک شہر کے بعد دوسرے شہر پر فرانسیا کا قبضہ ہوتا گیا تا آبح بہت ہی جلد المثاللہ میں بھام ریمز چارتی ہی جل چارتی ہی تا ہوتی عل میں آئی۔ جین برابر لڑتی ہی جل جاتی تھی لیکن برگزتی والوں نے اسے گرفتار کرکے انگرزوں کے ہاتھ بیج ڈالا اور اہنوں نے اسے مقام روآن میں لے جاکھ اس پر جاودگری و الحاد و ارتداد اور کتنے ہی اور جرائم کا دچ از من مظلمہ ہی میں ایجاو ہو سکتے تھے ) الزام قائم کر کے موت کا فتو کی ویدیا کہ اس کی فوجانی ، اس کے جولے پن اس کی عالی ہمتی پر کسی کو رحم نہ آیا اور مئی ساسلہ میں وہ نرندہ جلا دی گئی۔

جگے صدسالہ ختم ہوگئی۔ جس کا اخری نتجہ یہ تھا کہ ملک <del>فرانس</del> متحد مو گیا ۔ اس مجنگ کا انگلستان و فرانس ودان ملوں پر بت گرا اثر پڑا اور اس کے ختم ہوئے ہی وونوں مک ترتی ر نئے میدان میں واض ہونے کے لئے تیار تھے۔ بگلتان می جود ہویں صدی کے درمیان الگستان کے من كغيرات استور سلطنت من عليمالثان تيزات موك-المُلسّله مِن او ورز ووم نے یہ اعلان کیا کہ آئنده سے جمع معالات سلطنت کا فیصلہ یارلمنٹ میں ہوا کرگا جیں اساتقہ و امرا اور عام رعایا کی نمائندگی ہوگی اس نے جاگیرواروں پر سے خاص خاص محصول بھی اٹھا دیے اورمالیمنٹ کی منظوری سے جو کچھ لمجائے اسی پر اس نے تناعت کی۔ المسلام من عام اركان كو امراسه جداكرديا اورمعا الت پر غور دنؤص کرنے کے لئے ان کے طبے علحدہ علحدہ ہونے گئے۔ لائللہ میں پارلینٹ نے اس اختیار کا دعویٰ کیا اور اس سے کام بھی کیا کہ بادشاہ کی مجلس شوری کے ارکان پر وہ خیانت کے متعلق مقدمہ چلا سکے ۔ معانشرتی اچود ہویں صدی اس باب میں بھی امتیاز رکھتی تحریجات ہے کہ وگوں میں ترتی کی تحریک پیدا ہوگئی اتھی جو ہربات سے ظاہر ہور ہی تھی شکستالیہ یں تمام یورپ یں طاع<u>ون بھیل</u> کی جسکا نیتجہ یہ ہوا کہ مثاید آدے اوی مرکئے۔ الکلتان کے بین پورے کے پورے

ضلع ویران ہوئے ۔اس سے لاعالہ آزاد مزدوری پیشہ لوگونکی فرورت سبے مد محوس ہونے لگی اس کا طبعی نیجہ یہ تھا کہ آزاد کاریگر اتنی زیادہ مزدوری الحقے لکے کہ پہلے کھی ان کو اتمنی مزدوری سیس می تھی۔ انگریزوں کی طبیعتوں میں رسم ورواج کی پابندی بت رامنح ہے اسوجہ سے ان پر اس کی بت مجمرا از پڑا ، ضوصاً اسوجہ سے کہ اس زمانے میں کاشتکاری سے مصارف بمی بہت بڑھ مھئے تھے موسکتلہ میں وونوں ایوانمائے پاریمنٹ نے باتفاق یہ قانون نافذ کیا کہ سابق میں ماعون کے پہلے جو اجرت معین تھی وہی اب بھی دیجایا کرے اور جو اجیر زیادہ اجرت مانگے وہ تجسرم سجھا جائے۔ اس کا فوری نتجہ یہ ہوا کہ مختلف طبقات میں جو اگلای پہلے سے موجود تھی اِس میں اور تلنی پیدا ہوگئ اور زیادہ طلی کی ماننت بھی کچھ کام نہ آئی ۔ کام کسی طرح رک نیں سکتا تھا اور کاشتکار بے زیادہ سے ہوئے کام بنیں کرتے تھے۔ پس زمینداروں نے اب یہ کوسٹش شروع کی کہ آزاد مزدوروں کو یابند اراضی کسان بنانے کا طریقہ پھر را مج كرين - اكثر مالتول يس يه جوا تقاك كاشتكار في كيم روييه نمیندار کو دیکر خود کو فدمت سے آنداد کرا لیا تقار اب جو مزدوری اس قدر گران ہوگئی تو جن زینداروں نے کا فتکاری سے فدمت کے عوض روپیے لینے کا معاہدہ کیا متا ابنوں نے عد و پیان کو بالائے مات رکم کر مذمت کے عومن روپیہ

کینے سے انخار کردیا۔ اس سے وشواری رفع ہو جاتی اور زینداروں کو اپنی زمینوں پر کاست کرنے کیلئے کا فی تقداد یں مزدور کمجاتے لیکن اس معاملے کی نا الفانی نے بغاوت بیدا کردی۔ و کلف کے واعلوں میں سے بہتوں نے کاشکارو کے معالمے میں الماد دنی نٹروع کردی اور بہت سے وہقانی بمی اٹھ کمڑے ہوئے اور جابجا پھر پھر کر لوگوں کو نخالفت ير برانگخة كرنے كے اس سے تمام الكستان يم شورش پھیل گئی۔ امرا کے مال و جائماد پر کھلے ہونے لگے ان کی مخوز شکارگاہی اور مجھلیوں کے تالاب تباہ کئے جانے مگے۔ یا بند اراض کسانوں کے اقرار نامے اور معاہمے وغیرہ بح كا غذات و اسسناد جو يكه ط جلادف على اوربست شورسس سے آدی بھی الاک ہوئے۔ لاکھ آدمیوں واطبیات اللہ اللہ اللہ واطبیات اجيك اسراء جان بال تق لندن كى طرف روانه ہوا۔ ان لوگوں کو توقع یہ تھی کہ امرا کے مقابے میں وہ بادشاه سے فریاد کر پینگے۔ وہ لندن میں داخل ہو گئے اور بت سے نوگوں کو قتل کرڈالا جن میں نٹیل کے نئے مرسٹر قانونی کے وکل اور کیٹر بری کا استعنب اعظم بھی شال تھا ام بسے پاریمنٹ میں بت سے نغرت انگیز سطے بیش کئے تھے رہر اُلاقہ جو ابھی محض لڑکا تھا وہ ان لوگوں سے ملا اور اقرار کیا کہ یا بندی ارامنی کا طریقه مو قوت کردیا جائے گا ، اس پراکثر

دہقان اپنے اپنے گروں کو واپس بیلے گئے۔ لیکن ان میں سے قریب بیس ہزار دہقانوں کی جمعیت فیاد پر کمربشہ تھی اور وہ اسوقت تک نتشر نہ ہوی جبتک فوج نے اس پر حلہ کرکے اسے منتشر نہیں کردیا۔ بغاوت کے بعد ہی سخت نئیں دی جانے گیں۔ سرغنہ اور بت سے دوسرے لوگ جو اس بغاوت یں شریک سے قتل کئے گئے۔ انگلستان ان باغیوں بغاوت متد ہو گیا اور دہقانوں کی جو تباہی اور بربادی اب ہوی پہلے سے بھی بدتر تھی۔

و کلف اجان وکلف نے قوم یں جس روش خیالی کی \_ ابناوانی تقی دہقانوں کی بغاوت سے اس پر برا اثر پڑا۔ اس نے بے بوٹ ہوکر ۵۰ توریت " و ۱۱ انجل " کا مطالعہ کیا تھا اسی وجہ سے اس نے بہت سے امور میں کلیسا سے تطعی اختلات کیا۔ اس نے پوپ کے اقتدار اور روقی ادر تراب ک قلب ماست بلکه بعدین خود عنائے ربانی یر اعراضات کئے۔ پہلے اس نے حرف انیں امور کے فلان کوشش کی جنیں وہ کلیسا کی غلط انگاری کہا ک<sup>تا</sup> تھا مٹلاً یا دریوں کا ونیا وار رہنا ، کلیسا کی طرف سے گراں محصول لگانا، معافی ورحم کا بیخنا ، غریب الولمن ہو کر زیارت کو جانا ، استخوا نهائے ادر کو مقدس سینا ، او پیائے مسیمی کی پرستش کرا الیمن جن جن اس کی مفاضت کی گئی اسکے خیالات اور ممی پختہ ہوتے گئے آخر کونت یہانک پینی

کہ ہربات میں اس نے کلیسا سے ملانیہ اختلات کیا۔ کتب مقدس کا مطلب جو کچه وه سجفا تھا اسی کو براہ راست اپنے اصول کی بنیاد قرار دیا۔ اپنے نماب کی تعلیم کو مام کے سے لیے اس نے بہت سے واغط ہرطرف روانہ کے انہوں نے بیت سے لوگوں کو اینا پیرو بنا لیا۔ اس کو زیادہ ترعامیة ان س کے ساتھ ہمدردی تھی اور انھیں نے اس کی اصلاح کی قدر بھی کی۔ لوگوں کے خیالات پر اس کا جو اثر بڑا ہوا تھا وہقانوں کی بغاوت کے اسباب میں کچھ نہ کچھ اس خیال کو بھی ضرور دخل تھا۔ باغیوں سے ہاتھ سے جو مظالم ہوئے ان سے اُمرا بلکہ عوام بھی برہم ہوگئے اور اس سے وکلف کی سخریک بہت بدنام ہوگئی۔ اس کے واعظ ِ جن کا نام تولارد يني دد تنتبل بالوني " بوك تفا، سب بكل وال علم اور اُن کو سزائیں ہویں۔ خود اس کی بھی یادرہوں نے بت عالفت کی وہ سزا سے تو یج گیا لین آکسفورڈ چیورکر ا بینے وطن کٹرورتھ کی طرف اسے میلا جانا پڑا۔ بیاں اس نے اپن عرکا آخری زمانہ کتاب مقدس کے ایک سابق زیھے ير از سراؤ نظر دالے ين صرف كيا۔ اس كو كلم ہواكه روآين ما ضر ہو کر اینے الزامات کا جواب دے لیکن موت نے سے مهلت نه دی - یکه تو مصلحت کلی اور یکه مزی یخر اور یوپ كا بابهم اتفاق، اس امركي طرف منجر بهواكم اس سط بيروون کو برابر سزائی دیجانے گیں اور اسلرہ اسکی تمام کوششیں

كالعدم هوكيس-

كُلًا لوں آہری ششم كو آخر عريں بار بار جنوں كے والی اطانی دورے ہوئے گئے ہی امر براہ راست اس

١٢١١ - ١٢٨١ فا خ جگى كا سبب بواجيكا نام مخالفين كى حبكى

ا علامتوں کی وجہ سے ﴿ كُلَّا بُولَ وَالَّى اللَّا فَيْ " مشہورے۔ یہ جنگ اگلتان کے بڑے بڑے فانداوں کے درمیان ہوی تھی پہلے تو مخاصمت بادشاہ کی ذات پر نگرانی

ماص کرنے کے نئے تھی اور آسزیں خود باوشاہی کے لئے

جنگ ہونے کی ڈیوک یارک نے ہزی شتم کو السکلہ یں الكلتان سے نكال ديا اور غور اڈورڈ جہارم كا لقب اختيار

کرے تاج شای سرپر رکھا دام ۱۳۹۱-۱۸۸۳) لیکن وس برس تک کچے نہ کے حبگرے ہوتے رہے انخلتان میں امن و

اطینان سیں ہوا ، کیونکہ اڈورڈ جمارم ادر اس کے بڑے

ہوا فواہ واروک یں جے بارشاہ کر کتے ہیں تنا زعہ ہوگیا۔

واروک آبخو کی مارگیرٹ سے ل گیا اور فرانس سے ساتھ اتفاق کرایا گر سائلہ یں اڈورڈ نے واروک کو مقام بازنے

یں اور مارگرٹ کو یوکس بری می ہزیت دیدی۔ اب اوورڈ

نے بے کھنکے تخت انگلتان پر تسلط یاکر برگنڈی سے چارتس ( دلیر ) کو اینا شریک کرے توٹن یازدہم شاہ

فرانس سے جنگ چھیٹردی۔اسے توقع یہ تھی کہ فرانس کی وّت کو عدرلینڈزیر طاوی نہ ہونے ویگا گراس کے کیے

کے ہو نہ سکا۔ اس سے مرجانے سے اسکا بیٹا اڈورڈ پنجسم ہارہ برس کے سن میں تخت نشین ہوا اور آڈورڈ کا ہما رجرد ولیوک گلوسر عافظ مقرر ہوا۔ رجرد نے ازورڈ پنجسم اور اس کے چھوٹے بھائی ڈیوک یارک کو ٹاور میں ڈالدیا اور ان بیوں کی ماں کے رشتہ داروں کو جو ابتک بڑا اثر ر کھتے تھے تیہ کرلیا یا مثل کردیا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ تو عمر با دشاه کی اگر تاجیوشی ہوگئی اور وہ بادشاہ شیم کر لیا گیا تو رجرو سوم افود اس کی جان کی خربنیں ہے، اس سب مرمها - ۵۸م اس نے خود اپنی ماں پر ننایت بیشری سے \_ أفش كى تهت لگاكر عق سلطنت كو اپنے ليے ثابت کرایا اور سم الله میں رجرو سوم کے لقب سے تلی تناہی سر پر رکھا۔ اس کی اس حرکت پر کچھ کچھ نخالفت بھی ہو ٹی لیکن اس نے چلنے نہ دی۔ اب وہ یہ سجھا کہ جب تک اڈورڈ پنج اور اس کا بھائی یہ دونوں زندہ ہیں میری سلانت منتحکم نبیں ہے اس خیال سے دونوں پر قلع کے ایمان الد رجرد کے عکم سے چھری پھیروی عمی گراس مرکت نے اس کی ہر دلعزیزی کو متزان کر دیا۔ ڈیوک رجمنڈ کو جواڈورڈ سوم ہی کی اولاد میں تھا انگلستان پر نظر کشی کی ہمت ہوی۔ بنگ باس ورته مین ۵ ۸ مه ۱) رجرو سوم مارا گیا اور ویوک رجند بنری ہفتم کا لقب اضیار کرے الگلتان کا بادشاہ ہوگیا۔ تقریباً تیس برس یک ان خانہ جنگیوں کے سب سے

الخلستان پر ایسی ایسی سخت مصیتیں پڑیں کہ لوگ تنگ آکر مِنری مِفْتُم ا آرزو کرنے گئے کہ کچه بھی ہو، اور کسی کی ٠٨ مما ١٥٠٠ مل يمي الحاعث كرنا يرك ليكن امن كسي طرح امن قائم راہم ہو جائے۔ اس جنگ کی یہی ایک مصیبت انہ تھی کہ امرا کے بڑے بڑے فاندان تباہ ہوگئے بلکہ فانہ جنگی سے جو وحثت و ہیبت ہرجگہ پیا ہوئی تمی اس کا اثریہ ہوا کہ فاندان ٹیوڈر کے لیے جبکا سرخل <u>مزی</u> هفتم تها، خودسری و مطلق العنانی کا راسته مکل گیا اور كومت كرنے من الخيل نه وستورسلطنت كا لحاظ رہا نه یارلینٹ کا۔ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ خانہ جنگی سسے بدتر کوئی مصیبت منیں ہے اس کٹے وہ ایک قوی باوشاہ کے شلط کو فنیت سمھے کیوفکہ افکو یقین یہ تھا کہ ایسا ہی بادشاه امن و انتظام قائم رکھ سکتا ہے۔ أكلتان من اسى زاني من الكتان من نشاة جديده كا فشاة جديده اثر محسوس مونا شروع موا- ربيرة سوم بمي اس ترقی کے حامیوں میں تنایت سربرآوروہ تھا تخت کا راستہ جب تک اس کے لئے نہیں کھلا تھا اسوقت تک اس جانب اس کی توجه و آمادگی بهت رہی كر أسط دماغ مي غصب مك ك بواكا بجر جانا خود اس کے حق میں بھی اور اشاعتِ علوم کے لیے بھی بت برا ہوا؛ تاہم بادشاہ ہوتے پر عبی اس نے علوم جدیدہ

کے ترقی دینے میں ہیشہ توجہ کی اور اپنے قوانین سے
اس کی بت کچھ اعانت کی۔ اس نے ایک قانون یہ نافذ
کیا کہ جو تاجر اس کی علداری میں باہر سے کتابیں لائی
یا بیچیں ان کے لئے کہیں روک ٹوک ہنو، نہ کسی طرح کا
ضرر ایخیں پھنچنے پائے۔ اس زانے میں طرکی نشود تا کا جوش
دفعتہ پھیل گیا۔ اس میں شک بنیں کہ کسی قم کی مؤد اس
باب میں ابھی تک بنیں ہوی تھی لیکن سولہوں صدی کی
شاہدار کا بیا بی کی بنیا د پڑھی تھی۔

فرانس میں اب ہم فرانس کی طرف پھر رجوع کرتے منقل فوج میں چارس بفتم کے آخری عہد میں وہ اقبال مندی یا نه رهبی جو شروع میں تھی۔ بعین <del>کم می آرک</del> نے اس کے لیے جو فتوحات کئے تھے ، اس کے سبب سے بادشاه كو دد فتند " كا لقب ل كيا . ايك متنقل فوج تيار كرسے وہ اپنے جاگرواروں سے كك لينے سے بيروا ہوگیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے وس سے تنازعہ پیدا کریا جس سے وہ ( نونش ) اس سے وشمنوں سے جاکر ل سکیا اور اس کے خلاف میں سازشیں کیں۔ علاوہ بریں باوشاہ ناقص وزیروں کے قابویں آگیا اور اس کی منظور نظر فاحشہ عورتوں کی موجودگی نے اسکے دربار کو بھی گندہ کر دیا تھا۔ لوكش باروام وش يازويم ( ١١ ١١ - ١٨٨) باوشابي ك  زیادہ کامراں واقبال مند تھا، لیکن ظالم ، مکار بلطوار بے اصول ہونے میں اسے خاص ناموری عاصل تھی۔ دورخی کارروائی کرنے اور دغا دینے کے فن میں وہ استاو کال تھا۔ اسکی سلمہ حکمت علی یہ تھی کہ نئے مالک کی فتے جائی رہے اور شاہی افتدار بڑہتا رہے۔ اسکے زمانے میں بہت سی بڑی بڑی جاگیریں حرفاص میں شائل ہوگئی ی دو بہت بڑے اضافے مشرقی مرصد پر ہوئی یا رہے ہوئے کی بارس پر قبعنہ کر بیا۔ اصلی فرہن کی شرقی مرصد پر ویش یازوم نے اسکی جاگیات کو صبط کرایا اور سائلہ میں براونس پر قبعنہ کر بیا۔ اصلی فرہن کی شرقی مرصد میں بہت وسعت ہوگئی یا شاہی حقوق کو برصافے کیلئے لوئن کی شرقی مرصد میں بہت وسعت ہوگئی یا شاہی حقوق کو برصافے کیلئے لوئن کی شرقی مرصد میں بہت وسعت ہوگئی یا شاہی حقوق کو برصافے کیلئے لوئن اس برحیوں کیلئے ایک ایک بارمنٹ و جو شاہی افتدار کو سب سے زیادہ محدود اس سے زیادہ محدود کرستی تھی کردر کردیا۔

و الن کا الن کا النین ہوا الائا میں برٹی کا الحاق کرسے بارشاہ کا الحق کرسے بارشاہ کا الحق کرسے بارشاہ کی المور درہ ہے کہ النظام کی المور درہ ہے کہ النظام کی المور درہ ہے کہ اللہ میں برٹی کا الحاق کرسے میں اضافہ کیا اور اس طور درہ ہے کہ کہ سے میں اضافہ کیا اور اس طور درہ ہی کرسے تھے اور اسکے ساتھ ہی جاگر وار امراکا زورعلاً لوٹ کیا تھا۔ بارشاہ میں نام کابادشاہ میں تھا بلکہ واقعی فرانروا وحکواں بن گیا تھا۔ فرانس کے سارے مک پر تسلط پاکر جاراس ہفتم کیلئے باہر نظر دوڑانے کا موقع تھا۔ بارے مک پر تسلط پاکر جاراس ہفتم کیلئے باہر نظر دوڑانے کا موقع تھا۔ بار کا براسکا موقع کا براسکا سال ہے شروع ہونے کا بہلا سال ہے

## باب (۱۹)

## <del>(+)</del><del>+</del>

جَرَتَى رَكُوعُ لِهِ مَا سُفِلِهِ) اور يورب كي چونل چونل علائين

شہنشاہی میں اعدالہ سے سئالہ کک کسی شہنشاہ کے نہ ہونے و خفہ اعظم سے جستی بی مسلسل طوائف الملوکی تسائم رہی ۔ الموی میں ارش میں مسلسل طوائف الملوکی تسائم رہی ۔ الموی میں اور اس میں الملاک کو اپنے میں شامل کرکے اور قوت حاصل کرلی لیکن اسس بدامنی و طوائف الملوکی کے باوجود بھی چوبی شہروں میں آپ اپنے بیروں بر کھڑے ہونے کا احساس بیدا مہوکیا تھا اسلیے شمارت وصنعت وحرفت میں ترتی ہی ہوتی رہی جیساکہ رائن کی لیک کے حالات وحرفت میں ترتی ہی ہوتی رہی جیساکہ رائن کی لیک کے حالات حاضح ہوتا ہے۔

وہ سات والیانِ ملک جنہیں اس زانے سے بلا شرکتِ غیرے شہنشاہ کے منتخب کرنے کا حق حاصل ہوگیا ہے، وہ ڈر رہے ستھ کہ اس درمیان میں انہوں نے جن زمینوں کو غصب کرلیا ہے، کہیں کوئی شہنشاہ منتخب ہوکر ان اراضی سے انہیں بیفل نکرے،

الیلے کی کوشہنشاہی کے لئے انتاب کرنے میں تساہل کہتے تھے لیکن تابہ کے ۔ اُخر پوپ نے ان سے کہدیاکہ اگر وہ لوگ کسی کو شهنشاه نهیں منتخب کرینگے تو وہ خود کسی کو سخت سن بهنشاہی رُولُفُ، کے لیے نامزد کردیگا۔ اب انہیں لا مالد کسی کو کا وضط ہیں ہیں گا منتخب کرنا پڑا، چنانچہ انہوں نے رولف والی میں ہیں۔ ش رند شاہ بوا کو نف اً اس خیال سے منتنب کیا کہ اسے ۳ ۱۲۷ - ۱۲۹۲ | آننی توت نه مہوگی کہوہ ۱ن کے معاملات میں الدا فلت كى جرأت كرے - رولت استدر ذي فهم شخص تھاکہ تخت نتین ہوتے ہی یہ سمجہ گیا کہ اُسکارور آلی میں بالكل مى نهير مل سكتا، اورجرمنى مير بمى وه من براي نام بي ا سلئے اس نے اپنی وانائی سے یہ کوٹش کی کر حبقدر بھی مکن ہو اپنی عائداد میں اضافہ کرکے استے خاندان کی بنیاد کوتوی کردئے۔ الوُّلَ شَاهِ بِوَہِمَيا اس كا سدِّراہ ہوا ۔ ليكن رؤلف نے اس كو شكت ويكر مشكله بيس اسكى ملكت كو ضبط ترليل اور اسكابيت برا حسّم این فاندان کے لئے معفوظ کرلیا۔ اسطح سے آسٹریا ظ نمان ہیں۔ گر کے قبضے میں اُگیا ، اور و اُمینا ان کا مستقر قرار باگیاد این اب این فاندان سے اغرام سے فایغ سوکر شہنشاہی کی مانب مائل ہوا ، اور نہایت مضبولی کے ساتھ تیام اس ومعدات کتری <u>اُنُوْ اَلَعَتْ (نَاسُو)</u> رَوْلَتَ كَى وَفَاتَ بِرِ انْتَابِ كُنْدُونِ نِي اسْكِ

۱۲۹۲ - ۱۲۹۸ اسیط کو اس خون سے نتنب نہیں کیا ، کہ

خاندانِ ہیں۔ بگ ضرورت سے زیادہ توی ہوجائیگا کے چنانجہ اسکے بجائے آڈانف آف نایسو ( ۱۲۹۰-۱۲۹۸) کا انتخاب کیا ، لیکر روکھ اسے بھی شہٰدنیا ہی کو گھٹاکر اپنی زاتی املاک بڑھانے کی خاص کوشنش شروع کردی ٬ ایلئے امرانے اسکا بھی ساتھ جھٹار دیا اور اُسے مزول کے روکیف اول کے فرزند البرک اول دم و ۱۵ مرمور) کو تخت نشین کیا رکے اوّل اجسے اپنے باپ کی تقلید میں شہروں کو اینا دوست م و ۱۰ - ۱۰۰۸ | بنائے رکھا تاکہ اما کے مقابلے میں ان سے مدوط أسكا عانتين سنترى مفتران لكبيرك دمنتالة تاسلامله الموام ہنتری ہفتم آ جے اپنے اوا کے کی شادی بوتھیا کی بیوہ ملک سے روالی تعییرگ<sup>ا</sup>، کرکے اس سلطنت کوابی نسل کے بی<u>ضے میں کرلیا۔</u> - ۱۳۱۳ اینے پیٹرووں کے تمریوں سے فائدہ نہ اٹھاکراسنے غلطی کی کہ اس امید پر اٹلی کا خ کیا ، کہ وہاں جاکر نظم ونتی قائم کریگا اگرچه اسکی تاجیوشی شهنشاه ٔ و فه انروائے تومیآرڈی ، دونوں مینیتوں عل میں ''ڈئی لیکن بیآ کے 'ورپ دفعتَّہ اسکاانتقال ہوگیا اوروہ کوئی لَدُّوكُ وَالِي تَوْرِياً لِلْحَرِكُ وَالوَنِ فِي لِتُوكُ أَنْ يُورِياً كُو مُتَمْكِ كُولُوكُ أَنْ يُورِياً كو مُتَمْكِ ك ا ورسی کے خازان والوں نے خود اپنے رَضِينَ) ميں سے الگ شخص فرندرک ﴿ جُيرُن الم انتخاب کیا آپس میں خانہ جبھی *نٹروع ہوی جس من لکھی* ياب رهيه، اور مطي يا ياكه شهنشاه للهوك رهيه ليكن رَبِيْرِرَكَ اسكا حانشين ہواور اس اثنا ميں شا<u>و روما كا لقب اسم</u>

انتخاب بوب کی منطوری کا بھی متاج نہیں ہے۔

لڈوگ نے اپنے باقی ایام حکومت اپنی ذاتی اطاک کے اضافے
کی کوشش میں بسر کی اس سے انتخاب کنندہ اسکے مخالف
مو گئے ، اور جارس ان بوہمیا کو لڈوگ کے بالقابل باوشاہی
کے لئے متخب کرکے لڈوگ کو اس سے جاک میں مبتلا کرویا۔
جبکا خاتمہ رسے ساتھ ہوا۔ اور
اسکے بعد جارس بالاتفاق اسکا جانٹیں تیلم کرلیا گیا۔ بہ حیثیت
میارس جہام اساہ بوہمیا اسٹ نوب فراروائی کی۔ برمینائی بارسی کے میارس کے بالا کیا۔ بہ حیثیت میارس کا میارس کا میارس کی اسلامی کے باتھ معبوفیات میارس کا میں اسلامی کے بالی کیا۔ برمینائی کی اسلامی کے بالی کیا۔ برمینائی کی اسلامی کو بالی کیا۔ برمینائی کی کرائی کے معبوفیات

اس نے ماس کیتے۔ اپنے داراسلطنت اشہریکی سے اسے خاص الفت تھی، چنانچہ یہیں اس لے شاسلہ میں سب سے بہلی حرسن یونیورسٹی کی بناڈالی ، اور ایپنے وقت کے بہترین نقاشوں کو ایپنے یاس جینے کی بوسیل میں اسے الم ولڈ ن بر فران زین کی (Golden Bull) فران ندين - إشائع كما جس من بادشاه إور أتخاب كنند دون ٧ أ ١٣ ك إبى تعلقات منضبط كئي كئے۔ است ووبار آلی کے سفریمی کئے اگر اِل آلی نے بعشه أسكا مضحكه بمي كيا - كيونكهوه ايليي محقر سنسهنشاه كي كيمه قَدر و منزلت نہیں سمجھتے تھے ۔ اسبے برکنڈی کا تاج اپنے سرم رككه كرم السكيم متعلق تجبى شهنشابى وعوسے كى تجدید كى ليكن بيه زاد موكا ی دعویٰ رہا کیونکہ برگندی کے اسوقت کک مکوانے مکوٹ موكر ببت مني خود نثار الارتين قائم موكئي تميس اور أخريس فرانس کی روز افزوں سلطنت اسے ہضم کر جابنوالی تھی <sup>ہ</sup>۔ اس کی مفات بر اسکا فرزند ونسزل در ۱۳۱۰ ایم ۱) شخت نشین موا ، گر وه اسديجه نالائق نڪل اگه معزول كرديا كي ـ سوٹرزرلینڈ کی چورھویں سدی میں قوم سوس نے اپی آزادی کی اصل والبتدا . ا ما نعت كل تماشا بنيا كو وكله يا . سونته زايير كي ابتدائی تائیج کا پنہ لگانے کے لیے ہیں نسل مہوہ سطیانی کے اُنری تا حدار کی جانب رجوع کوا حاہئے۔ فریڈنگ دوم کے زمانے میں اری ، و شویز ا کے دو صوائی صوبوں کو فران شہنشاہی کے ذریعے سے کا وُسُط ہیں سیرک کی محکومی سے رجن کے اقطاع

باب (۱۷)

ملک (جرمنی کے) اس مقعے یعنی جنوبی سومبیا میں واقع تھے) آزادی حاصل مہوی تھی اسلامی ان دو نوں صوبوں کے کید نمائیندے انظروالڈین کے بعض اشخاص سے ملے، جہاں اینک بہیں گ والول كوحقوق مالكارة حاصل فيهم ، اور انبول سف باسم عهدويمان کئے ، اور طف اٹھائے ، کہ اپنی اُزادی پر حلہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کا سائھ دینگے کے اسی دن سے سُوس اتحاد کی بنیاد بڑی ۔ اِن سادہ و جفاکش کانتکاروں ، گوالوں ، اور صحواتیوں میں اتبک نسل ٹیوٹن کی قدیم دلیری رجوافری باتی تھی، اور کوسیتانی ہور وباش اختیار کرنے کی وجہ سے یہ لوگ ابتک کھی نظام ماگیرداری میں منسلک نہیں ہوے تھے، اور آب حیکہ اس نطامَ سنے آن کی آزادی میں خلل ڈال کر آغیس بیستان کیا تو انہوں لئے عبد کرایا کہ اس جوے کو اپنے کندھ سے بھینک کر رہینگے -اگرچہ انہیں یہ معلق ہوچکا تھا، کہ ان کے آفایان ہیں ہیں ک<sup>ی</sup> اب شنبشاہ ہو <del>گئے</del> ہیں، لین اس سے بھی ان کے عزم و استقلال میں مطلق فِرقِ نہ آیا ، بلکہ اب انہوں لئے ا ہے ہسایوں کی کرمینیں بھی دمانی شروع کردیں اس سے ہیں۔ گ والول كا بيمانهٔ صبروتحل لبريز ہوگيا ، خِانجہ فریزک دِ حنین ، کے بھائی لیویو نے راسٹرائے بہترین ساہیوں کو لیکر ان کے للك ير حله كديا - مر السله مي بمقام مولكارين متحسيدين ا جانک اسس بر ٹوٹ بڑے اور ساکر سنسنتاہی کوچند كاشتكاروں نے جو محض كلهاريوں اور برجيميوں سے مبلم ستھ

کاٹ کڑھال دیا۔ دنیا کے لئے یہ ایک عجیب وغریب واقعہ تھا' جواس امر کی صاف علامت تمعا ، که اب شهبواروں کا زمان ختم ہوچکا ہے کہ متمدین کی یہ نمایاں فتم دیکھکر دومرے صوبے والے تمبی ان کے حلیف ہونے لگے کی بہاں تک کہ اس مدی کے وسط یک ، زورج و برت کو الاکر آٹھ نوسونے متحدین کے تخت مِن ٱسكَة - إنَّ اتحاد كو بيت بكِّ اور اسكَ سويبياً کے ماگیردار طیفوں سے عرمیدراز تک اپنی مانعت میں اراما بڑا بہاسک کر سنتالہ میں ، جنگ سمیاخ میں متفقین کو ایک دورے ولولہ پر جوعظیم الثان فتح حاصل مہوی اسنے ہمینتہ کے لیے متحدثین کوست بهنشاہی وستبرو کی جانب سے مطبئن کردہا۔یہ جنگ رُويا طِبُّ مورگارش كا نَفش فاني خيا ، جس مي كاشتكارون ربیرفوں کا مفاہلہ تھا اور حس میں <u>اُرنکٹہ آف و تکل ری</u>ر کا میہ واتعه كيسبقة نيزي الحي كرفت مين أسكے سب كو اپنے سينے ميں عَكُه ديكُ سب سے سلے اسنے شمن كى صف كو توڑ ديا موثر ہو نيكے ساتھ ہی اس امر کی نمان ِ دلیل تھا ' کہ شہبواری کا زمانہ ختم ہوگہ اور اب نیئے معاشرتی نظم کی مردانگی و بسالت کا دور متروع ہلو ۔'' ريويرسط اشهنشاه ريويرط ردبها بدامه ا) كي وفار يز به ۱- ۱۰ مه الميمر انتخاب مين حجاكظ يظاء ليكن آخر مط منتكر ا دام ١- ١٨١٠) مي نشهناه تسليم كرليا كيا -الاده كيام اصلاحين كيف كل الأده كيام اصلاحين كيف كل الأده كيام أور

وبیبیٰ کے الام میں ہس کے متعلق زندہ جلا دیئے جانے کا فتویٰ دیا اور ان تین یا باؤں کوجو باہم جبکر رہے تھے امغول کرکے ان کے بجائے فارش پنجم کا انتخاب کیا اور اس طرح اختلاف کا نماتمہ کیا۔ ساللہ میں سکسمنڈ نے فریرک ہومن زولزن کے اصان سے سیر سبکدوش ہونے کے لئے اسے برمینڈ یبرک کا صوبہ عطا کردیا۔ فریدک نے اپنی عاقلانہ حکومت سے پہالی دو اور اس وامان قریدک نے انہا فان کی تفت اور قائم کیا اور ملک کو اپنے قابو میں کرلیا۔ اسکے افلان کی تفت اور ان کے مقبوضات برابر تمقی کرتے گئے تا انگر سائلہ میں یہ صوبہ بروشیا کی سلطنت بن گیا ، جو انہوقت جربئی میں سب سے بروشیا کی سلطنت بن گیا، جو انہوقت جربئی میں سب سے بروشیا کی سلطنت بن گیا، جو انہوقت جربئی میں سب سے نام دورہ میں سامان سے سے بروشیا کی سلطنت بن گیا، جو انہوقت جربئی میں سب سے نام دورہ میں سامان سے سے نام دورہ میں سامان سب سے نام دورہ کی دورہ میں سب سے نام دورہ میں سامان سب سے نام دورہ کی دورہ میں سامان سب سے نام دورہ کی دورہ کیا دورہ کی دورہ ک

بوہمیاکی بناوی ایک فومی بناوت پیدا ہوگئ اس ملک میں قوم سُلات آباد تھی ، لیکن اکٹر باشدے جرمن بھی تھے ۔ ان دونوں توموں میں باہم سخت اختلافات رہا کرتے تھے الکن جب بوہمیا والوں نے دیکھا ، کہ ان کے سردار قوم ہس کرنے ہو انکن جب بوہمیا والوں نے دیکھا ، کہ ان کے سردار قوم ہس کورشہنئاہ نے نشکہ جلادیا ہے ، تو آئی آتش غضب سخت مشتعل ہوگئی اور مطاعلہ میں جب سکمنڈ جائز طور پر بوہمیا کا بادشاہ ہوا ، تو ان لوگوں نے اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے ایک سخت فازجگی بریا ہوگئی ، سیلے انکار سویا اس سے ایک سخت فازجگی بریا ہوگئی ، سیلے انکار سویا اس سے ایک سخت فازجگی بریا ہوگئی ، سیلے انکار سویا اس سے ایک سخت فازجگی بریا ہوگئی ، سیلے بیروان ہی کا میاب ہوتے سے لیکن کچہ عرصے سے بیروان ہیں نمیں و معاشرتی اختلافات شوع ہوگئے ، قو بعد ان لوگوں میں نمیں و معاشرتی اختلافات شوع ہوگئے ، قو بعد ان لوگوں میں نمیں و معاشرتی اختلافات شوع ہوگئے ، قو بعد ان لوگوں میں نمیں و معاشرتی اختلافات شوع ہوگئے ، قو

بوسمياكى قدامت بسد جاعت ان انتهائ تغيرات سے خاتف ہو گئی جو انتہا پند عل میں لاما ما ہتے تھے اور اس نے شہنشاہ سے مصابحت کرلی اور قیام امن میں اسے مردری -

البركث ووم اسكسنت سلم جانتين اور داماد البركط دو مودسها

مسام - وسام | وسمه ) كا مخصر عبد حكورت خاندان سيسير کے لئے خاص اہمیت رکھتا ہے، اس کے

کہ اسی زمانے میں تاج سنسہنتاہی اُزمرنو اس خاندانِ کے تبضہ میں آیا اور اسی نے این قلمو کے ان تمام مقبوضات کو ستحد کرلیا ، جو اسوقت سے ابتک برستور اسی خاندان کی مک عطے آتے ہیں۔ النظرية إنطرية كارنيولا، طرول، بوبهيا، بنتكري كي اماطنتِ طولوكر سب َ ایکے تحتِ حکومت میں تھیں۔ اسکے لعد اسکا بھیما فر*ڈور*آ سوم (بهم ۱- سروم ا) تخت نشين مبوا مكر اسكا عبد حكومت مسلسل غللیوں سے بھرا موا تھا ، یہاں نک کہ توہما وہنگری اس کے ہاتھ سے نکل گئے ، اور سراع کہ یک بھر اہل ہیں۔ کم سم

بر فرایک کے خاندان کی ایک نمایاں وغیر مترفعہ خوش مستی جسے اسکی عظمت کو جار بیاند گادیے سین پر ایرتمی که ویوک برگندی کی ریاست کا بہت با قالهن سوجانا حقد اسكي زير عكومت أكيا - يندرهوي معدى من

فرانس کے خاندان شاہی کی ایک شاخ نے اپنی <u>برگنڈی</u> کی ماگیر میں رفتہ رفتہ تمام ندرکینڈز کا بھی العاق کرلیاتھا

اور چارکسی ۱۵ دلیر ۴ ڈیوک برگنڈی (۱۷۷۸ء تا ۱۷۸۸) اسوقت پورپ کا ایک نہایت زبر دست فراں روا شار ہوتا تنفاء اسکے دل میں یہ تمنا پیلا ہوئی ، کہ فرانس و جَرِنی کے درمیان ایک وسیع حکومت قائم کرنے جو دونوں سے آزاد ہو اس مقصد کے حصول میں ال سونزوليند اسك سك راه نابت موك، مران كا ملك اين موقع کے لیاظ سے اس کے حصول مقصد کے لیے خاص طوریہ موزوں واقع ہوا تھا' اسلے اسے یہ تہتہ کرلیا، کہ اس کے لمک کومنر کرا میکن بہادر بہاریوں نے اس خترت کے ساتھ مافعت کی گرملہ اورول کو نہ حرف گرمنس و موراهیں ملائلا میں نارکامی مروثی ، بلکہ ان کی پوری فوج سٹیکلہ میں بہتام نینسی براد ہوگئی، اور خور جارکس میلان جنگ میں کام اُگ اسك وارثول يس أب صرف أيك لوكي ميري باتي تهي الوكري شاہِ فرانس نے موقع باکر فولاً ہی خاص ریاست برگنیڈی کورہ متاب عالیرتمی اس عدریر این فک میں شامل کردیا ، که اسا کوئی مائز ٹ موجود نہیں ہے، اس کی نیت تو اور بھی بہت سا ملک وبالين كى تمي اليكن والمسلط مين فريدرك في الحلت تمام السين فرند میک بیلین کی شاری میری سے کرکے اِتی کا۔ کے لئے ایک جائز وارت مهتا كرديا - اور اسطح اس كزور بادشاه يك عبديس

عام وارت مہا رویا۔ اور اسطح اس مزور بادساہ سے عہدمیں بھی خاندانِ اسٹریا سکے حدودِ ملکت کی توسیع نہیں سکی مصربال بعد دسلاما عہر راسی طعر کرے یہ کا ایک دار بوقد ما گیا کا لیدن

بعد (ملا<u>صل</u>میں) اُسی طرح کے عقد کا ایک اور موقع مل گیا<sup>ا بینی</sup> سیکیمیلین سے فرزند فلپ کی شادی شہزادی جون ' سے ساتھ ہوگئی جو فرق بیننگ وارابیلا کی وارث تھی اور اس سے آبین کا وسیح کمیں کا وسیح کما کی وارث تھی اور اس سے آبین کا وسیح کملک بھی اسی خاندان کے قبضے میں آگیا، فلب و جون کا فرزند جارتس وہی ہے، جو آگے جلکر سنہنتاہ جارتس نچر دالاللہ تا درجو مغرب میں اربر نوشہنتاہی کے مام سے مشہور ہوا اورجو مغرب میں اربر نوشہنتاہی کے قائد کرنے کا خواب دیکھتا تھا ..

شهنشابی کا اگری بندهوی صدی میں خاندان سیسی کی متقل انخطاط شار یورپ کے نہایت طاقتور فاندانوں میں مونا رما گرانگی اس توت و عظت منفش بنتایی كوكوني نفع نبيس بينجا -- ستسهنتاسي ميس جوضعت وانحطاط بارسوي صدی سے پیدا موگیا تھا ، وہ برابر بڑھتا رہا ، اور ائندہ بھی برابر اس انحطاط کا سلسله جاری رہنے والا تھا۔ اسکے عالمگر ارادے سب ایک ایک کرکے لبت ہوگئے اور آب وہ صرف جرمنی کی تومی حکومت میں معدود ہوکر رہ گئے تھے ، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں بھی اسكا اقتدار زائل مبو چكا تمعا ، اور كو اسكا وجود كسي مذكسي طرح انیسویں صدی کے اوائل ریغی سندل کے کائم رہا، تا ہم وہ بالکل ایکِ جسدبے روح تھی۔جرمنی کی مرکزی حکومت محض برائے نام رہ گئی تھی۔ اور ازمینہ جدیدہ میں جرمتی کی توت و تہذیب کوجو مجد تمبی سیاسی اہمیت حاصل تھی <sup>ہ</sup> وہ در اصل اسکے متفرق صوبوں اور شہروں کی مقامی حکومتوں میں تھی ۔

اب أيك نهايت اجالي و سرسري نظران مالكب برم بمي طالني ما سيم على المالي من الرحيد كوفي خاص الهميت

نهیں حاصل تھی ، اہم ارتقاء سیاسی میں انفا کھی نہ کھی مصرور شال رہا. | الحلین کے شابی حقے میں چند ریاسیں رفتہ رفته عالم وجود مين آكئين النيلاً ليون كيشال، آرَاكُونَ ، نيورِ ، وغيره - تغريباً سُكنله بين ليون وكيه طِائِل تعد سو گئے ، اور ایک صدی بعد کیلوں کو الاگان ہضم کرگیا؛ لسنك ميں جب خلانت امویہ كا خاتمہ ہوا ا اسوقت حيلو الْم جیو ٹی ریاستوں سے قطع نظر کرکے بانچ بڑی اسلامی حکومتیں قام موكنيس، يعنى - طليطله المنسبيليه، قرطبه، متروسه، وبطليوس ان میں اور سنمال کی میمی ریاستوں میں ہمیشہ معرکبہ آرائی رہا کرتی تھی' جس میں روز بروز مسیمیوں کو کامیا ہی ہوتی حاتی تھی<sup>، تیا آن</sup>کہ تی*ر حویں صدف*ا ك ختم مهوت موت اسبيل ك جنوب مشرقي حقي يعني عواطك سقوطِ غزناط سوا اور کل عکومتیں سیدوں کے تعضے میں آگئیں غرناطہ سلمانوں کے یاس عرف کالے تک رہا اسکے بعد فرڈ بیننڈ) و آرابلا نے اسے بھی منوکرلیا. **سٹائل واراگان ا** اس اثنا میں کیسٹائل و اراگان کی حکومتیں سب سے زیادہ توی وزبروست ہوکئیں اور انفوں نے باتی تمام ریاستوں کو اپنے میں ضم رامیا استرموس صدی کے شخر میں سسلی و سارڈینیا ہمی الا گان میں خامل ہو گئے ، س شکل میں ارا گان کے والی فرز میننگر سے کیٹائل کی ملکہ ازابیلا سے شادی کرلی حس سے اسپین کی ان دو **نوں سربراً** وردہ حکومتوں کا اتحا د کامل ہوگیا ۔ اور اس طرح

بع ورب عدمی بورے ملک کے اسحاد کے مکس ہوجانے سے اسکا شار پورپ کے دول عظلی میں ہونے لگا۔
پر آگال ۔ اصفائہ یں جب شاہِ انفانسونے برآگال کا علاقہ اپنے داماد ہنی دالی برگنڈی کو دیاہے تو اسوقت وہ صرف ایک چھوٹا ساعلاقہ تھا جو دیائے ورواور منہو کے درمیانی قطعات زبین پرمشتمل تھا یہ السلالی میں جب کائونٹ نے ملیانوں پر ایک فتح عظیم حاصل کی وود با دشاہ بنا دیاگیا اور اتقق سے اس سے اور میلانوں سے مزید مقبوضات کے لئے برابرموکہ سے اس سے اور میلانوں سے مزید مقبوضات کے لئے برابرموکہ

آرائی کا سلسله جاری رہا ' تا آنک تقریباً سوبرس میں بیسلطنت اپنے موجودہ حدود یک وسلیع ہوگئی ۔۔ِ

دریائے رائن کے دہانے کے قریب جو ممالک تھے ، یعنی الینڈ وبلجیم ، انہیں کامل طور پرازادی و نومی خور فتاری حاصل کرنے میں بہت عرصدلگام

ابتداء یہ قطعہ کارل اعظم کی ملکت کا جزو تھا ، اور سلامی کی تقیم دور وقت کے حقع میں بڑا تھا۔ وتھی بنجیا کے امر سے جو طولانی چط ، رائن کے مغرب میں باس سے بحر شال تک جو طولانی چط ، رائن کے مغرب میں تقیم کردیا تھا جس میں سے باخری حقے کے تحت میں دریائے موسل کے شمال کا پورا قطعہ دینی تقریباً موجودہ بلجی و بالین شال تھا کہ نظام طاگردادی کے میان کے موافق و بلجی و بالین شال تھا کہ نظام طاگردادی کے میان کے موافق و تھی تو بی میان کا تجزیہ فعلف طاکروں میں ہوگیا ، میلان کے موافق و تھی تو تئیں بیرونی مافلت سے تقریباً الادکرلیا۔ جن میں سے اکثر نے اپنے تئیں بیرونی مافلت سے تقریباً الادکرلیا۔

ان جاگيراند امارتون مين مآمر ، سينالط ، لكسمبي ، بالينال كارلينا وغیرہ کے علاقے اور اسقفی مستقروں میں بیشر کا کریمبری مواظ کھ ندم ی ریاستیں اور برمینبط و آبرک کی اماراتِ ڈیوک خاص طور پر قابانی کر ہیں۔ان کے مغرب میں فلینڈرز کا صوبہ تھا ، جس نے فرانس کی ماتحتی ہے "آزاد ہوکر اپنے تنگیں گویا خود ف**تار کرلیا تھا۔** اس تمام علاقي مِن شهرون كالنشِو ونما وارتقاء فاص طورير نمابان تها النج باشندے خوشمال ہو گئے اور تومی انقلابات میں انہوں نے بہت جلد حصّہ لیا۔ وہ بالطبع فرانس و جرمنی دونوں کے اثر سے بالکل اُزاد رمنا ما سنے سے ، اور ان کے ملک کا موقع ایسا تعا، کہ دباؤ ان بر دو نون سلطنتول کا پراتا تما <sup>ب</sup>یهی وجهه تمهی که خبگ مدر <sup>ای</sup> میں انہوں نے انگلتان کا ساتھ دیا۔ تہذیب و تملن میں انخوں نے بہت طدرتی کی، اور اسی زمانے بیس انہوں نے اس قوت کی بنیاد ڈال دی جسے سولھویں صدی میں ا در ترقی دلیر وہ اسپین کے ساتھ عظیم الشان مو کے میں کام میں لائے۔ چودھویں میدی کے اواخر اور بندرھویں کے اوائل میں فانیسی

باب (۱۲)

فکر اوپر گزر چکا ہے ۔ نویں اور رسویں صدی میں ڈنمارک ایک سلطنت میں متحد مہولگیا کو اور ایک زمانے کے معقول عروج کے بعد زوال کازمانہ مینی آیا ۔ سویڈن تھی انھیں صدیوں میں ایک مستقل سلطنت بن گیا ا ورسن نالہ تک مسیت کے قدم یہاں مستقل طور پر ہم کئے۔ ناروے کو ایک متد سلطنت بنے کا متبہ سنانہ کک ماصل مل كئى صديول تك ان مالك كى "إرنج نونريزيوں اور خانه بنگيول کی ایک مسلسل واستان ہے ، تا آنچہ عوسیلہ میں معاہدہ کلرکے ذریعے سے ان میں اتحاد قائم ہوا۔ جیکے بوجب کو بطاہر یہ تینوں مالک ہمرتبہ قرار پائے ' تاہم علّا افضلیت ٹرنمارک کو حاصل رہی اور وہ بقیہ دونوں سلطنتوں پر احاوی رہا۔ سوٹین نے بار بار انقلاب پیدا کرکے حصولِ آزادی کی کوشش کی ، مگر اسے کا سیابی نہیں مہوی یہانتک ک*ه سلاشال* میں گسٹیوس واسا کیے وقت میں آزاد ہوگیا نہ ناروت البتہ سکاشلہ تک ونمارک سے الحق رہا۔ مِنْكُرِي - المصفحة مين دريائے لك برشهنشاه ألو اول كو ال سنگری پرجو فتح حاصل ہوی است ان کے مغربی طوں کا فائمہ کرویا۔ وسویں صدی میں جرمنی وقسط سلنیہ کے واست سے میوت کا قدم اس قوم کے درمیان سیا ۔ الا المسال سے ملک بر معلول کی یورش موتی رہی ، جس سے اسے سخت نقصان بنیا ۔ لیکن تاراج سندہ اقطاع کو جرس قوم نے بھر آباد کرلیا ۔ ساسلا کک فاندانِ استيقن (ميني سلسله ارباع) فرازوا ربا اسك بعداس نسل منقطع موجانے پر تاج جار<del>س آن آنجو</del> کے فرانسیسی خاندان کے باب (۱۲)

ایک شخص کو حاصل ہوگیا ، جو اسوقت تک سسلی و نیپلز کا باوتاہ بن چکا تھا۔ عصابلا میں اسکی نسل کے انقطاع پر تقریباً ایک مدی تک شخت و تاج معرض جباک میں رہنے ، جس کا نیتجہ یہ ہوا اکہ ملک ان فانہ جگیوں سے بالکل کرور ہوکر ترکوں کے علیے میں زیر ہوگیا ۔ ملائلہ میں سلیان ناتی نے معرکہ نہاکس میں ہنگی کی فرج کو تباہ کردیا ، اور اس ملک کے ایک بڑے جے پر قابض ہوگیا اور تقریباً ڈیڑھ سو برس تک ترک اسپر حکواں رہے وصفہ ملک ترک اسپر حکواں رہے جو حصہ ملک ترک اسپر حکواں رہے کے جو حصہ ملک ترک اسپر حکواں رہے کے خوجہ میں اگر آسٹریا سے ملی ہوگیا ، مگر ایک حد تک اسے برابر خود فعتاری حاصل رہی ۔

پولیس کے اور نے افاحتِ سبیت کی جو کوسٹسٹیں میں اور کھے منہ تی ہیں جرتی کے افتصا ہے اور کھے منہ تی ہیں جرتی کے انتصا ہے اور کھے منہ تی ہیں جرتی کے انتصا ہے ہی اور کیے منہ تی اور کہا کی انتحیٰ میں متعدد استعمال مرسبر اور بہاں کے اسا تفہ توم سلان کے سینڈ نبر دفیرہ میں قائم کی گئیں اور بہاں کے اسا تفہ توم سلان کے لئے مبلنین کا کام دینے لئے ۔ اب توم بول کے درسیاں بن ازرات سے مسیحت برابر ترتی کردہی تھی لیکن جب سنند میں براور اس بولیا ، و اس سے اس توم میں جرنیت کا ندور کم ہوگیا اس سے بولون میں ایک استقال نظام نہ ہی کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی ایک علیمہ و مستقل نظام نہ میں کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی انگی تومیت بھی بر قرار رکم گئی ۔ گیار صوبی صدی میں پولینڈ کا الحلاق انگی قومیت بھی برقرار رکم گئی ۔ گیار صوبی صدی میں پولینڈ کا الحلاق

دریائے وار تھے کے دونوں اطرات کے اقطاع پر ہوتا تھا۔ آئندہ صدی میں بومیرمینیا ستی ہوا اور اسطرح پولینٹر کے حدو دساحل مجر یک وسیع ہو گئے، ہمر تولینڈ کی ایک شہزادی کے ساتھ شہزادہ حاگیلوآف لیہونیا کی شادی ہوجانے سے بولینڈ کے مدود میں دریائے نیبر و نیک طرکے درسانی اقطاع کا بھی اضافہ ہوگیا ۔اسکے ببدجب جرمن سلسلے پر تعبض کاسابیاں حاصل ہوئیں تو شال میں اسکے صدود اور دسیع ہو گئے اور بجر بالٹک سے لیکر سحر اسودک پولسنڈ کی حکومت میں آگیا۔ قرونِ وسطَّی کے خاتمے پر پولینگر کا کل ایک زبروست سلطنت معلوم بوتا تھا، جکے ستقبل سے بہت تجھ توقعات ہوسکتی تھیں۔ لیکن سال اقتدار امر کے آباتھ میں تھا<sup>، عام</sup> رعایا سخت سے سخت مظالم کا نسکار مورسی تھی کا اور تعبض اورائیسی توتیس کام کررسی تھیں جن سے سلطنت کی عظمت کامٹ جانا لاری تھا۔ ا ﴿ شَمَا رُوسَ مِن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل کی اوراینے خانلان کی حکومت وہاں جائی اس کا ذکر اوبر گزرجیکا ہے۔ انکی یہ بستیاں نقریباً سنافستک متعدر میں اور اسکے بعد قطنطنیہ کے اثر سے میحی ہوگئیں ۔مغلوں نے اپنا تسلط بحاسور کے شال میں جایا ، اور روس کی تمام امارتول کو خراج دینے پر مجبور کرویا - پندرصویں صدی کے آخر تک روس کا ایک برا حصّه ان کا مطیع و منقاد رہا ، تا آنکہ آئیون سوم نے اس جوے کو کندھے سے بھینکدیا۔ اس نے باقی آزاد امارتوں کو بھی زیر کرلیا اور غالباً یہ ظاہر کرنے کے لئے کہوہ اپنے کو ٹہنشاہ تسلیلیا

باب دون

ائندہ مانٹین سجمتا ہے اس نے اپنا لقب " زار " اختیار کیا اُخدہ صدیوں میں روس کو جو عظمت حاصل ہوئی ، اسکا سنگ بنیاد اسی نے رکھا تھا۔

یونانی شہنتاہی یونانی شہنتاہی سلمانوں سے مسلسل برسر بکار اس کے تمام ایشیائی مقبوضات کو فتح کرلیا تھا' اور ان کو ایشیائی مقبوضات کو فتح کرلیا تھا' اور ان کو ایشیائی مقبوضات کو فتح کرلیا تھا' اور ان کو ایشیائی باوج دہمد کے باوج دہمی اس کے ایک حقے پر وہ مقبوطی کے ساتھ ہے رہیہ ۔ بھود صوبی ممدی کے وسط میں عفانی ترکوں سے وسط ایشیا سے آکر ابنی شاندار فتو حات کا سلمہ شروع کیا اور برابر یونانی شہنتاہی کو والے ابنی شاندار فتو حات کا سلمہ شروع کیا اور برابر یونانی شہنتاہی کو والے کے خال تک بڑھو ایشیا ۔ سامی کی میں مقود قسطنطنی اگر ڈینیوب کے خال تک بڑھو ایکئے ، سامی کہ میں سقود قسطنطنی ہے بازطینی کو مین اس زمانے میں جبکہ اس بین سے اسلام کو میں اس زمانی توم مضبوطی کے ساتھ جم رہا تھا' اخراج ہورہا تھا' بھان میں اسکا قدم مضبوطی کے ساتھ جم رہا تھا' اس میں و موقع سے وہ اب بھی اس قابل تھا کہ یورپ کی بعض اس میں سلمانتوں کے لئے خطرے کا باعث بنا رہے ۔

## باب (۱۲)

سے نشاہ جدیدہ کے مینی علمی خصائص

رمندوطلی کے ازیر بحث زانہ جسے غلطی سے قرون مظلم کے نام جَالًا سے موسوم کیا جاتا ہے ، تہذیب و تدن سے الانكل معرانهي تعابكه أسكا ايك خاص تدن تھا اسیاسی جثیت سے عالمگیر شہنشاہی کا خیال تمام خیالات پر ماوی تھا۔ جب تیرحویں صدی یں روی شہنشاہی کا فاتمہ ہوگیا اسوقت مِحْكُف قويس اورسف رَيُ للنِيتين ابني ابني جُكُّه پر نشو ونما حاصل كرنے لگیں ۔ ندبی چثیت سے عالمگیر کلیسا کا خیال سرطرف مسلط تعا اور پوپ اس کا سرپرست سجها جاتا اس دورے علمی و دہنی طالت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کیلیسانے روی تدن کے جو آمار محفوظ رکھے تھے انہیں جرمنوں کی فرزور ونیسہ وختی وم یوماً فیوماً اخت و اختیار کرتی جاتی تھی ۔ کنیسا چونکه نربی و علی رونوں حیثیتوں کا جامع تھا اس کے الد خدوسطی کے تام منظمات یں اس کی ماقت سب سے بڑھی ہوئی تھی ۔

ارمیرطی میں ایس بہت سے شوابد موجود ہیں جن سے یہ نابت ست سسی موتا ہے کہ ازمنہ وسطیٰ میں انسانی وماغ بانکل منقل شاخیاتے انیں تھا - کارل اعظم نے بہت سے مدسے جادی علم وعمل میں کئے ، بارھویں صدی کے قریب زمانے میں متعدد مقباراضاً في دارالعلوم قائم بوئ ، الطبي علم دب ، تذكب، جورت می تھے سیر، توایع ، سناظرے ادر ندمی تخریری برابر شائع ا ہوتی رہیں فلسفے کے دوستضاد طریقے السمنین و وجو دئین '' ظہور میں آئے جن میں سے سرایک فرتے کی ایسی تحریر ب موجود ہیں جن سے ان کی وقت نظر و عدّت ذہن کا پتہ چلتا ہے۔ فقى مسائل كمتعلق بهت سى كتابين تدنيف بويين - برنر في (کلیروو) ، اکھارک عمامی (کیس) سے مشاہیر نے مہی سمتا ہیں ککھیں ، جن میں کمیسن کی کتاب <sup>۱۱</sup> اتباع مطیع ، خاص طور پر مشہور اور صوفی مشسرب لوگوں میں ابتاک مقبول سبے ﴿ امرا کی طرز معاشرت کی ایک می مرتب و منضبط صورت قائم تمی <sup>((</sup> نظام شوبکری" (میبهگری) اس کا بهترین نمونہ ہے ، جس کا منتہا ہے۔ خیال یہ تھا کہ ایک بیسان کو نن پہرگری میں کیسا کامل زنا چاہے۔ اس کے ماتھ ہی ندہب ، محن وعشق ، جنگ و جدل ، عجاشب و غرائب سے بھی امرا کو خاصی دلجین تھی ۔ مطروں کو بھی ہر فبگہ تبولِ مام حاصل تعابه اور شمالی <del>فرانس ، جرمنی</del> و جنوب میں وہ مختلف ناموں سے موسوم ستھے ، عاشقانہ شاعری ادر بالخصوص توی و مربی رزمیہ نظمیں کثرت سے ملعی جا رہی تھیں جن یں سے بعند کے نام

صنائع مغیدہ کا سیلان رویہ برتی تھا ابیات یں افسانوں کا لکھنا ا حضرت عیشی واکابر ندہب کی زندگیوں کے طلات اتاشے کے دریعے سے دکھانا اور اعلی درج کے نغے مرتب کرنا اخصوصیت سے داخل تھا۔ اُن میں سے اکثر چیزیں ایسی ہیں جن کی مرح و ستائش میں ہم لوگ اب تک دطب اللسان میں ۔ اگر ان باتوں سے بھی ازمنہ وطلی کی دماغی زندگی کا نبوت نہیں ملتا تو بھر اس کے نبوت ہیں ادر کوئی مغہادت پیش کی جاسکتی ہے۔

انشاة جديره اس تدن كا نام ب انشاة جديده اس تدن كا نام ب انشاق جديده اس تدن كا نام ب فطرت ، علوم و فنون اور فلسف کے متعلق ان خیالات کو محو کرداج ازمنہ وسلیٰ میں لفائم ستھے۔ ہزار برس کی کس میرسی و مگمنا می کے بعد يونان و روما ك قديم علوم كيفرروشناس عالم بو رب عق - اودان علوم نے داوں پراس درج استط کرایا تھا کہ ایک انقلاب ساپیدا ہوگیا تھا۔ ازمنہ وسلی کے تنگ و محدود خیالات رفتار زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے اور پائے استبارے ساتط ہو چکے تھے۔ یس جب چورصویں اور پندرصویں صدی میں قدیم زمانے مے علوم و نوں کے خزانوں کا انکشاف ہونے لگا تو معًا یہ دلولہ بیدا ہو گیا کم ومیی ہی آذادانہ زندگی بسر کرنا جائے جس نے ازسنہ قدیر کو اس درسے موش وخرِّم و ولفريب بنا ديا تها ـ سيكن جونكه يه مكن سفاكه ومدَّه واحدة تمسام گزشته مالات وخیالات کو ترک کردیا جائے ۔ اس لیے بالطبع یہ ہوا کہ قدیم خیالات نے ازمنہ وسطیٰ کے مالات و نعیالات سے

باب (۱۷)

مكر ايك فاص بيئت اختياد كرلى جع نشاة عديده سے تعيير كيا

جا اہے۔ نشاق جدیدہ کی اختدا اور اس کی انتہائی ترتی دونوں ایت الحالیہ المالیہ یں ہوئی اور دہیں سے پورپ کے تسام میں ہوئی۔ میں ہوئی۔

قسم کی تخریک کے لئے اطالیہ کے طالات تمام جگموں کی به نسبت بدرجها زیاده موزوں علی - اطالیہ میں روی تبذیب و تدن کا اثر سب حکموں سے زیادہ موجود تھا ، خود روماً اپنی تمام یادگار اور اپنی کثیر روایات کے ساتھ الحالیہ ہی میں واقع تھا الملیسنی ربان اگرچہ روزمرہ کے استعال اور ضروریات وقت کے کھاظ سے بہت کچھ بدل کئی تھی اور لاطینی کے بجائے اطالوی بنتی جاتی تھی پھر بھی اس بیں یہ توت باتی تھی کہ وہ رو ا کے مجتمع علوم و فنون کو قائم رکھ سکے ادر اسے اطالوی قوم کی طرن منتقل کر سکے ۔الحالیہ میں مہنشاہی كا اثر تام جكھوں كے زيادہ كمزور تھا جس كا نتيجہ يہ ہوا تھا کہ وہاں جاگیری طریقے نے کبھی مضبولمی کے ساتھ جڑنہ پکڑی-شہری ذادی ماصل کرنے یں اطالیہ کے شہرسب میں آھے بڑھ ہوئے تھے، علادہ اور اسباب کے ال شہروں کے محسل وقع بھی ایسے تھے کہ وہ زہنی تھریک سے پیدا ہونے كي لي بساموزون سق اور ايك مت كيك تهذيب وتعلن یں انہیں شہروں نے تمام دنیا کی رہبری کی -

۲9.

تهذيب نشأة إبس تهذيب وتتن كي يه تحريك جونشاة مبيده سدیدہ کے نام سے مشہور ہے ، ادر جس کی ابتدا اطالیہ برکھارط کی ایں ہون تھی ایک بہت ہی پیچیدہ تے ہے۔ تصنیعف اس امر کا ملحوظ رکھنا بسافردری ہے کواس نشاؤ جدیدہ ویکھنا جا سے اسان کے جلد خیالات و تعلقات \_\_\_\_ازندگی پر اثر ڈالا تھا اس نے خاندان اور نظام معاشرت کے اندر انسان کے درجہ و منزلت کو بدل دیا تھا ، سلطنت کے متعلق خیالات میں انقلاب پبیدا کر دیا تھا ،زہنی مد نظر کو وسست وکمیر داوس میں علم کا ایک شوق موجزن کر دیا۔ ا خلاقی آزادی کا زوق برصا دیا ادر قوائے ظامیری و باطنی اور دنیا کی پاکیزہ چیزوں سے تمتع حاصل کرنے کے خیال کو بہت سرقی دیدی بلکه کهنا چاہئے که خود یه خیال بیدا کر دیا۔ نشأة جدیده ك يحد ابم خيالات ديل من رج كئ جلت بي -نشاق چدیدہ انسنہ وسلٰ کے نظریۂ سیاسی کا ماحصل یہ تھا کہ مع تظمرينا لوك يريقين ركهة تع كه خدان عكم دريا ہے كه سیاسی کومدل تنام دنیا برشهنشاه حکمران هو اور بادشاه ۱ امرااور ووسرے عالی مرتبہ اشخاص اس کے تابع فروان اریں ۔ مکومت کی اس شہنشا ہی ہیشت کے متعلق جب یه سمجه لیا گیا که ده خدا کی مقرر کرده ے تو پھر اس میں چون و چرا کی گنجائش باتی نہیں رہی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارسنه اوسطی میں کوئی شخص کبھی بھول کربھی یہ نہیں پوجیمتا تھا کہ

حکومت کی یه صورت واقعی مفید بھی ہے یا نہیں اور آیا کوئی ووسری صورت اِس سے بہتر موسکتی ہے یا نہیں ؟ نشاؤ جدیدہ نے اِس سیاسی خِيال مِن أيك إصولي تغير بيدا كرديا - أب يه خيال ماغج جوجلاكم ، حکومت، انتظام مملکت کے لئے قائم ہوتی ہے ادر اس کئے حکومت کی بہترین صورت دہی ہے جس میں انتظام سب سے بہتر بوسکے۔ يہيں سے يہ بحث پيدا ہوئى كه حكومت كے اغراض كيا ہي اور ان اغراض کے حاصل کرنے کا موزوں ترین دریعہ کیا ہے -جس علم كو سياسيات كيت بين اس كى ابتدارنشأة جديده كى اسی بحث سے موئی ۔ لوگ یہ یقین کرنے سکے کہ حکومت کی کوئی خاص شکل خدا کی مقرد کردہ نہیں ہے بلکہ انسان کی بنائی ہوئی ہے اور اس لئے انسان کو یہ حق ہے کہ جس قسم کی حکوت کے تحت یں وہ رہنا چاہے ویسی ہی مکومت قائم کرکے ۔ انہیں نے خیالات کے زیرافر میں کیولی نے " وی پرس" ( کمران The Pringe ) کے نام سے ایک دلیسب کتاب تکی ادر اس میں حکومت کی علی کارروائیوں سے بحث کی-انگلستان یس سرامس مور نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الوبیا (سلطنت المقام) م ایک اس نے یہ و کھایا کہ ایک اہم و المل سلطنت کسی

قشا فَيْ جَدِيده الله ومرى نظرت وكمها جائے تو يہ كهنا جائے كه الله في الله الله الله الله الله والله والله

باب (۱۲)

بیداگردی - ازمانه تها اوگ اس عالم کوعیش و عشرت کامقام بیداگردی - انہیں مجھتے تھے بلکہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ عا لم صرف اِس لِے ہے کہ بہاں دکر داد آخرت مع کرایا جائے۔ رابسب بوجانا اوج كمال بريبغ جانا تها ـ فين و لطانت ك میدان میں صرف اخلاقی و نرجی موبی کی قدر عمی مصرف صرف عباد و زباد کی تصویری بناتے تھے۔ ازمنہ وسطیٰ کے لوگوں کو بونانیوں کی حرثیت، حُن پرستی اور عیش وطرب کی کچھ خبر مذتھی۔ میکن جب علوم قدیمہ کے معلومات نے دست ماصل کی تو أنكمين كليس لوك ديوانه واد إس كوشش بين لك كي كم إس زمانے کو واپس لانا چاہئے ۔ لاطینی و یونانی زبان کے حصول کا ووق وشوق انها کو بینج گیا ، ادر سرطرف برانے مصنفین کے ایسے تلمی مسودات کی تلاش ہوئے گئی جن کا ابتک بیتہ بنہ چلا ہو۔ کسی شخص کے یاس الیڈکے ایک نسخ کا ہونا ایک بڑا امتیاز سمجھا جاتا تھا خواہ دہ اِس کے برطفے تک پر قادر نہ ہو۔ اس زمانے کے اہل علم (جنھیں علمائے تداست کہتے تھے) مرت قالمینی ہی کو اِس قابلُ سیخیتے ہے جوعلمی اغر*اض کو پورا کرسک*تی تھی۔یہ مالت اس مدکو پینے گئی تھی کہ بھرارک جس کی شہرت اس کی اطال<sup>ی</sup> زبان کی غزلوں کی وجہ سے قائم ہے ، خود ان غزلوں کو اسپنے لئے باعثِ عار سجَمعتا تحمار ادر توقع کیه رکھتا تھا کہ وہ اپنی لاطینی تحرروں کی وجہ سے اہدی شہرت مامسل کرسکیسگا۔ گر اِس وقت اُن تحریروں كو كوفق جانتا بھى نہيں۔

قشا ہ چدیدہ یونانیوں اور رومیوں کے بنائے ہوئے مجسوں کے فِی وریافت ہونے سے قدماک دستکاریوں کی مین وخوبی لطیفہ میں کی طرف خیال مائل ہوا ادر اسی زمانے سے

79 m

اصللح كى - فنون لكيفه كي مطبح نظريس ايك أنقلاب بيدا محمل الكريد المحمل الكريد المحمل الكريد المحمل الكريد المحمل عالم آخرت کے تعدر یں رہتے رہتے گھل گھل کر پوست وانتواں

رہ جاتے تھے، ان کی تصویروں کود کھنے سے طبیعت میں انقیاض سا ہو جاتا تھا۔ گر اب مصور انہیں چھوٹر کر یونانی خیال کے موافق

حُن و لطافت کی تصویریں تھیسیخ کگے تھے۔ سٹکیل مردوں اور

حین عورتوں کی تصویریں اس طرح دکھائی جاتی تھیں کہ وہ اِس

دنیا کے عیش وطرب میں مشغول ہیں ۔ خیالات اس قدر پلٹا کھا مسلِّع تھے کہ ازمنہ وسطیٰ کی ہر چیزے نفرت ہوگئی تھی اور قدیم

زمانے کی ہرشتے قابل قدر و قابل نقلید سمجھی جانے گلی تھی -

نشاق جدیدہ کے ارمنہ وسلی کے لوگوں کو عالم فطرت کے حُن وخوبی عالم فطرت کے حُن وخوبی عالم فطرت کے حُن وخوبی عالم فطرت کے کا تنات عالم کا تنات

تصوار کو بدل ای کو بُرا شبھتے تھے یہ عقیدہ ضور تھا کہ خلانے

ادنیا کو پیدا کیا ہے اور اسے بہت اچھا بنایا ہے مگر انسان کی لغرش کی وجہ سے تمام عالم کائنات

خراب ہو گیا ہے۔ اور اب اس دنیا کا حکمراں شیطان ہے۔ اِس خیال کا نتیجہ یہ تھا کہ کوئی شخص نہ تو عالم نطرت کا مطالعہ کرتا

اورنداس کی قدر جانتا تھا، جس شے کو ہم علم طبیعیات کے ہیں

ان كا مطالعه توكويا سحركا سيكعنا تفا اور إس علم كو جس ورجه مربوم سجھا جاتا تھا اِس کے لئے صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ ان علوم کے مطالعہ کرنے والوں کی نبست یہ یقین کرییا جاتا تھا کہ دہ بھوت پلید سے تعلق رکھتے ہیں ۔ یوبر سلو فروم ایک نہایت زی عسامتنی تھا اس کی نسبت یہ تفت، گرمدلیا کیا تھا کہ پوپ بلنے کے لئے اس نے اپنے کو شیطان کے باتھ بیع والا ہے۔ راجر بیکن آپنے بتح علمی اور تحقیقات کی وجرسے جس طرح زندگی بھر پریشان رہا اس سے صاف واضح ہوجاتا ہے که عساوه بلیری کا بات ازمغه و سطلی کا خیال کیا تھا۔ پی<del>رارک</del> (۱۳۲۰ - ۱۳۷۱) کے حالات اس معالمے میں نہایت رلیب ہیں۔ اسے دنیا کی خوشنا چیزوں سے بالطبع مسرت ہوتی تھی۔ بہاڑی، دادی، سبزہزار، کل دیکاں، دہ سب سے حظ ماسل کرتا تھا۔ شاید کئی صدیوں کے اندر وہ بہلا شخص تھا کہ جو محن سفرے شوق اور بلندی پرسے نیجے کے منظر کے نطف مامل كرنے كے لئے كسى يہاڑ ير چڑھا ہو مضوراتيں دواسى شوق مي فرانس کے کوہ ونظاکس کی بلندی تک چلا گیا تھا۔ یہ ظاہرہے کہ ازمشہ وطل کی غلامی سے انسان کی رہائی کا آغاز بہت اچھی طرح ہوگیا تھااور عالم فطررت کی الفت اور اس کی ولیذیریوں کی رغبت جب ایک بار پیدا ہو گئی تو پھر برابر ترقی ہی کرتی گئی۔

چیں ہوں جبر ہر ہوں ہیں من من ہوں۔ نشأ فی چدید ہے نے انفرادیت نے انفرادیت کے خیال کو بہت ترتی دی ماظم بطال کی قدرومنزلت جیسی اس زمانے میں ہو تا ایسی شاید کسی اور زمانے میں نہ ہوئی ہوگی ۔ لوگ شہرت حاصل کرنیکھ ایس چیمے جان دیدیتے تھے۔ ہرشخص کی تمنا یہ تھی کہ

ایی میں مہاری میں میں میں ہے۔ جرموں ی منا یہ سی مہر قدر معلولات حاصل ہوسکتے ہوں حاصل کرلے ، جو کام بھی مکن ہو اسے کر ڈالے ، ہرایک سیدان سی میں دہی گوٹی سقت لے جائے اور جہاں کک ہوسکے اپنی جدت طرازی سے اپنے کو ایسا بنائے کہ سب کی نگا ہیں اس برطریں - برونلسکو ، آمکل اینگیلو ، اور ڈاورنسی علی گل کے مختلف شعبوں میں شہرہ آفاق ہیں ، مگریہ اظیاز صرف انہیں جندافراد کل مختلف شعبوں میں شہرہ آفاق ہیں ، مگریہ اظیاز صرف انہیں جندافراد کل محدود نہیں جا معالیت ہوا معالیت جا مع

مکمل افراد کے یہ صرف چند نمونے ہیں ۔ شنا قبد بدہ ازمنۂ وسلیٰ میں جاگیرداروں کا قصر معاشرتی زندگی کا مرکز پاکسینٹی اتھا ، مگر شہر دس کے نشو ونما اور نظام جاگیرات کے حاشرتی نمکی ازوال سے ایک نئی شہری زندگی ہویدا ہوگئی یشہرونکی پداکردیتا ہے۔ از ماگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی ربط ضبط کی نئی نئی مہریں

مریست ایس اوربہت سی ایس اور بہت سی مسلمان اور سرود کی محفلیں اوربہت سی تقریبات ایس قائم ہوگئیں ہو ابتاک جاری ہیں ، نشأة جدیدہ میں نظام معاشرت خود ایک فن لطیف بن کیا ۔

فشاہ جدیدہ کے اس تم کے تنیرات کے ساتھ اگر اخلاتی و نہی اعمال واقعادات اضلاقی و نہی اعمال واقعادات اضلاقی و نہی اعمال واقعادات میں جی تغیر بریدا ہو جائے تو استعاب کی کوئی وجہ نہیں میں جی تغیر بریدا ہو ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ کرویا۔

کوریا۔

کوریا۔

بيروائي پيدا جوكئي - اكثر لوكول كو كليسا اور بادريول كا مضحكه أزاف يس بیت ہی نطف آیا تھا ، لوگ ندہب کے قیود کو برطرف کرے اور بطامبر حق و با طل کے تمام خیالات سے آزاد ہوکر نہایت شرمناک معاشب اور بد کاریوں میں متلا لہو گئ اور اِی میں سرست رہنے لگے ۔ الحالیہ کے دورِ قدامت پسندی کا یہ نہایت ہی مہیب منظر تھِا۔ کچھ دنوں یک یہ امید تھی کے علمائے قدامت کلیسا یں اصلاح پیدا کردینے ، ارسیس جواس دمانے کا سب سے بڑا عالم تھا اسے نئی تعلیم اور نئے علما سے بڑے ہی توقعات تے مگربہت جلد طاہر ہوگیا کہ ایلے کاموں کے لئے جس اخلاقی صداقت کی ضرورت ہے وہ ان علماء میں مالکل مفقود ہے۔ نشاة چدیده کی انشأة جدیده کی ابتدا اگرچه اطالیه میں ہوئی تقی مگره مبہت تحریک تمام البلد تمام الوری می بھیل گئی ادر سرجگہ اس سے دہی خرابیاں ور وہی موسیاں خاہر ہوٹیں جو اس کے مولداول میں الطاهر جونی تقییں۔ ہندر هویں اور سولھویں صدی میں جرمنی ، فرانس اور انگلتان پر اس کا انٹر غالب رہا۔ جرمنی میں علمائے قدامت میں ایک گردہ تو عیاری دہوسناکی میں بھنسا ہواتھا مگرایک دوررا کُردہ سِنیدگی سے کام کرنے اور تعلیمی و فائیبی اصلاح کے مسائل کے سلجهانے میں لگا ہوا تھا ، فرانسی ادل کا دربار نشأة جدیدہ کے اثر یں گھرا ہوا تھا کاور فرانس کے شہروں میں صدقی دل سے کام کرنے والے اور لائق عالموں کے ایسے گروہ جمع ہو گئے تھے جن میں نئی تعلیم نے ایک علمی شوق دولوله پیدا کر دیا تھا۔ انگلتان کا رجر و سوم جیے کہم اس کی براعالیوں کی وجہ سے نفرت کی نکاہ سے ویکھتے ہیں نشأہ جدیرہ ے حکوانوں کا ایک سچا نمونہ اور سیکیولی کی تعلیمات کا عامل تھا۔ کالگ گروس ، لینیکر ، مور اور آریس کی تعلیمات نے آکسفورڈ کو انگلستان میں اس تحریک کا مرکز بنا دیا تھا۔ شیکیبیرکو توسیحھنا چاہئے کہ دو اس یہ سر سروط نہ ا

جینٹیٹ سیم فریم نئے سے کنارہ کشی اختیار کی جائے ۔ اس دج سے کلیسا کی طرف سے روز افزوں برولی اور پوپ کے وَعَاوَى كَتَحَالَفْ**تَ** وَعَادِى كِي تَرَقَى بِدِيرِ مَخَالَفْتَ كُو اسى مِأْنب مُسوب كرزا ا چاہئے۔ لیکن خودمنصب بویب کی اس وقت جو عالت عی اس كے سمجھنے كيلئے صرور بے كه ہوہنسٹانن كى تفکش كے بعدے اِس كى تاریخ کو یھر بیان کیاجائے شِہنشاہی کے ساتھ اس کشکش میں اگرچہ ہوپ کو كأميابي حاصل ووكئي تفي مكراس بهت جلديه معلوم ووكياكه إس كى مالت سابق سے برتر ہوگئ ہے، درحقیقت بوب کی خود ختاری کواب شہنشاہی سے ا کوئی خطرہ نہیں رہا تھا ، مگراس کی جگہ پراب دوسرے قوی ترزیمن بیدا ہوگئے تھے۔شہنشاہی سے قطع نظر کرنے پویٹ کے دوسرے مالک میں بھی اب قومیت کا احساس ٹرھتا جاتا تھا '، وہ اپنی خودمختاری کے لئے بیجین تھے او<del>ر یوپ</del> کے اقتدار کو اپنے معاملات میں ایک ناواجب مل<sup>خلات</sup> تضور کرتے اور ہر وقت اس کی مخالفت برآبادہ رہتے تھے۔اس توبی نفرق کا اثر کارڈنلوں کے گروہ برجھی پڑ رہا تھا اور اب پوپ کے انتخاب میں کمیمہتی و یک رائی وشوار ہوگئی تھی ۔ اس وقت یوری میں فرانس کی طاقت سب سے طرصی ہوئی تھی اور شاہ فرانس کو یہ فکر لاحق تھی کہ پوپ سے اینے حسب مطلب

لے ؛ پوپ کے لئے صورت مالات کو ِنا قابل برداشت بنانے کے لئے روم الوب ايك اور وجه يه بيدا موكئ كه ابل روما ك ولوس ميس ه خَالُافْ اخود منتاري كا خيال موجزن ہوگيا ادر انہوں نے بادم يوپ کے روما میں قیام کرنے کی مخالفت کی ۔ انٹوسنٹ جہام (۱۲۲۱- ۱۸ ۱۱) نے بینا زمانہ بہت کم روماً میں گزارا۔ الكُزيْرُ جِهارم (٢ ٥ ١١ - ١١ ١١) وإن كبهي كيا بهي نهيس -كليمنط جهارم (١٢ ١٥-۱۲۹۸) بروکیا میں را کرنا تھا۔ الحالیہ کا باتی تمام حصیبی تنہا یوپ کے قبضے میں نہیں تھا۔ فلورنس، ونیس اور جنیوا کے سے بڑے بڑے شہر بہت بڑے حمة ملك بر أزادانه قابض تنع ، جنوبي اطاليه فرانيسيدوك يأس تعاادر شل کے کی حصے برجرمن مادی تھے۔ فرانیسیسوں کے خلاف اہل سسلی کے بغاوت كرويف سے آراكان كے بيطرسوم فے اس مزير عرب تبصنه كر ليا تھا اور اس طرح بوب کے سیاسی خالفوں میں ایک طاقت کا اور اضافہ ہوگیا تھا۔

بوب منتخب ہوا اس نے اپنے دعاوی توسب سے برھا دیئے گراس کا استخب ہوا اس نے اللہ دعاوی توسب سے برھا دیئے گراس کا استخار سے منتخب ہوا اس نے ایک سنہور فران یہ جاری کیا کہ طبقہ مذہبی سے خارج کوئی شخص (یعنی سلطنت) کلیسا کی زمینوں سے سی قسم کا محصول نہ اور بادریوں کو حکم دیدیا کہ وہ اس قسم کا محصول نہ اوا کریں اور بصورت خلاف دری خارج عن الملة کرنے کی وحکی دی ۔ چونکہ کلیسا کے قبضے میں خلاف دری خارج عن الملة کرنے کی وحکی دی ۔ چونکہ کلیسا کے قبضے میں بہت وسیع اور زرخیز زمینیں تھیں اگر اس حکم برعل کیا جاتا توسلطنتوں کی بہت وسیع اور زرخیز زمینیں تھیں اگر اس حکم برعل کیا جاتا توسلطنتوں کی آمدنی بہت کھٹ جاتی اس کے قلب جہارم (شاہ و قراض) نے اس کا

یہ جواب دیا کہ فرانس سے اطالیہ میں روبیہ لے جانے کی قطعی ما افت کردی اور اس طرح بوب کی آمدنی بند کروی - بازیفیس نے اب دیگر فلی سے مصالحت کنی جا ہی اور کہا کہ فرانس میں اس حکم کے نا فذکر نے کا منشا نہیں تھا بلکہ فرانسی یا دریوں کا تین برس کا عشر بھی فلپ کو دیدیا لیکین پھر بهت جلد مناقشهٔ بیدا جوگیا - فلی اس بات برجا جوا تعا کرکسی ندکشی طرح پوپ کو دلیل اور اینی توت اور غلیے کو ثابت کرے ۔ <del>یا نیفیس</del>ے خاندان کالونا کے دوشخصوں کورومات بکال دیا تھا ، فلپ نے نہ صرف انہیں انے درباریں داخل کر لیا ، بلکہ یوٹ کے دکیل کو بھی گرفتار کرکے قيدكرليا - بانيفيس نے غفتے ميں أكر كے بعد ديكرے فران بھيجنا شروع کے اور ایک فاص فسرمان ( Unam Sanctum )إس مضمون کا بنائع کیا گیا که یوب کو دینی و دنیادی دونوس اختیارات حال ہیں ، ادر جو تنخص اس کی مخالفت کریکا وہ ضدا کے حکم کی مخالفت کرنے والا سجما جائيگا۔ ونبياوى معاملات ميں بوب كى فرمال نديري كونجات ك لے لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ باننفیس نے فکت کوید وهمکی ہی دی که اگر وه باز نه انیگا تو است معزول کر دیا جاینگا۔ اور اس بر گفشت بیمبی جائیگی ۔ فلی نے اپنی مجلس شوریٰ کے دوسرے اجلاس میں بالیفیس پربہت سے الزامات لگائے اور اس معاطے کے لے کرنے کے کے ایک عام مجلس طلب کی - بانیفیس نے قلب کو ملعون قرار و کمر اس کی معزولی کا فرمان صاور کر دیا ۔ گرنتیجہ صرف یہ ہوا کہ ایک ہی جیئے گے بعد بادشاہ کے سفیر ولیم (نوگیرٹ) اور فائدان کالونا کے لوگوں نے پوپ کو انگی میں محصور کرنیا اور اس سے رہانت و برسلو کی سے پیش آئے۔ گرچندروزبعدوہ رہا کر دہا گیا۔دوسرے ہی جینے اس کا استقال ہوگیا اور غالباً انہیں اہانتوں کے رہنے و غصے نے اس کی جان لی ۔

منطابی کاجش اینفیس بی وہ شخص تھا جس نے منطلا کا جش منایا اس کے منطلا کا جش منایا اس نے کے لوگوں کے اس زمانے کے لوگوں کے

جذبات دخیالات کوبہت اُبھار دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تقریب کے موقع پر بانیفیس نے اپنے دلی خیالات کا اظہار کردیا۔ وہ اس شان سے شہنشاہی تخت پرزینت افروز ہوا کہ اس کے سرپر تاج ، کمر میں تلوار کہا تھا میں عصا تھا ، اور اس نے چلا کریہ کہا کہ ایس ہی قیصر ہوں ، میں می

ہمنشاہ ہوں <u>''</u> میں رانیس کے مانشین بلکط (سور سوا ۔ سور سول)

پورت میں انفیس کے جانشین بٹلکٹ (۱۳۰۳ – ۱۳۰۳) پر فرانس کا غلبہ فلیت ہجارم نے اتنا دباؤٹوالا کہ آخر اس نے مجبور مورس کے اتنا دباؤٹوالا کہ آخر اس نے مجبور مورس کے اتنا کی کا تعلق تھا بانیفیس کے مورس کا تعلق تھا بانیفیس کے مورس کا تعلق تھا بانیفیس کے مورس کا مورس ک

دھادی واپس نے لیا۔ بنڈکٹ کے انتقال کے ایک برس بعد تک کارڈنل کسی امیدوار کی نسبت انغاق رائے نہ کرسکے، آخے رالام شاہ قرائش کی ریشہ دوانیوں سے فراہیسی فریق نے اسقف آرڈو یو کو پوپ منتخب کردیا ، اس سے اور فلی سے پہلے ہی خفیہ سازباز ہوگئی تھی۔ اس نے کلیمنٹ پنچ (س، ۱۱۳ سام ۱۱۳) کا نقب اخلیار کیا اور موسلام میں فلیت کے صب مرضی اینا کل دربار اوگنان کو فتقل کرویا روما تیں رہنا بھی اب فالی از خطر نہیں تھا ، امراکے خاندان برابر سٹرکوں پر فساوات

بر با کرتے رہتے تھے اور جونکہ جرمن شہنشا ہوں کی طاقت کمزور ہوجگی تھی اس لئے کوئی اس و انتظام کا قائم رکھنے والا بھی نہیں تھا۔لیکن بوپ کے وربار کا اوگنان کو منقل ہوجانا بہت مرا ہوا وہاں جاکر ہوب باکل ہی مثاو فرانس کے اثرین آگئے۔فلپ نے کیمنٹ بر دباؤ ڈالنے کے لیے بہت سی عیاداند وموثر تدبیریں اختیاد کیں بہاں یک کہ اس بنعیب بوپ کو ابنی مرض کے خلاف مجبور ہو کر (ان شف شیلر) کے طبقے کے تباہ کرونے میں بادشاہ کی اماد کرنی بڑی ۔

جان بست ودوم کو اینا بہت زیادہ **وتبع نتشأه للروك** وتت منصب شهنشاهی ادر معاملات اطالیه نج متعلق اً لَدُوكِ (شاہ بویریا ہما سوا۔ یم موا) کے ساتھ شکش یں صرف کرنا بڑا ۔ اس پرخاش کی ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک نیا نظر بیلللنت ظہور ندیر ہوا ، جسے پیروان فراس کے ایک فرتے نے شائع کیا تھا۔ اُنہوں نے یہ خیال بیش کیا کہ توم ہی 🖔 صاحب اقتدار اعلیٰ /، ہے ۔ لفظ (ا کلیسا )، کا مفہوم یہ نیا گیا کہ اس میں مضرت عیسی پریقین رکھنے واللے تمام لوگ شاول ہیں اور رومن میتمولک عقیدے کے موافق صرف ۱۹ یادریوں کا ہی پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عام لوگ بھی طبقہ منرہبی میں وافل ہیں اور حکومت منرہبی میں انہیں بھی شريك كرنا چاست - اعلى ترين انتدار ايك ١١ مجلس مام) كو تغويض بوزا چاہیئے ۔منصب بایا کے بانی رسولان میسائی نہیں ہیں بلکہ پینصب کا مشتشائین کے وقت سے بیدا ہوا ہے۔ پس پوپ کو بادشا ہوں برکوئی اقتدارہیں ہے

عدہ یہ ایک فوجی جامت بھی جو بلور خود قائم تھی ادر اس نے اپنا یہ کام قرار دیا تھا کہ ارض مقدی کوچانے دا سے زائروں کی مفاظت کرے۔

4.4

اورسلطنی اس کے اثر سے باکل ازاد ہیں - بیروان فرانسس جب بالاطان اس قسم کا عقیدہ خالف شائع کر رہے سے تو لڈوگ ان کی حفاظت کرتا تھا اور وہ لڈوگ کو اس کی جدوجہد میں مدد دیتے تھے ۔لیکن اس کے ساتھا کی اور کھنے والے بھی تھے جو پوپ کی ٹوقیت کے قطعی اصول کی حمایت کر رہے اور اسے ترقی دے رہے تھے ۔

یاباؤں کا قیام جننے زمانے تک اوکتان میں رہا اس زمانے کک اوکتان میں رہا اس زمانے کک اوکتان میں رہا اس زمانے کک ان کے دربارے تکم اخراجات منضبط ہو گئے تھے اور دوکٹیر مقدار میں روب جمع کرنے کے لئے ہر طرح برکوشش کر رہے تھے۔ان کے قیام اوکتان کے اس زمانے کو کلیسا کی تاریخ مکھنے والے بالعموم الجابل کی مبلاو طبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

کی جلاومتی و است یاد رہے ہیں۔

مواقع عظی استالی میں مصب بوپ کے بابت تغرق کی ابتداہوئی مواقع عظی استالی میں مصب بوپ کے بابت تغرق کی ابتداہوئی مواقع مور پر اینا دہار مواقع مور پر اینا دہار اربی شخص نے (۱۳۵۸ میر ۱۳۵۸ میر سال اس کا انتقال ہوگیا۔
اربی شخص نے (۱۳۵۸ میر ۱۳۵۱ میر کا انتخاب روما میں ہوا تھا اینے سخت برحاؤے ان کارڈنلوں کو برگشتہ کر دیا جوشاہ فرانس کے انتر میں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس سے منحوف ہوکر اس کے آتخاب کو مامائز قرار دیدیا۔ اور کلیمنٹ ہفتم (۱۳۵۸ میر مارہ) کا انتخاب کر لیا۔

عامائز قرار دیدیا۔ اور کلیمنٹ ہفتم (۱۳۵۸ میر جارہا ۔ پس اب روشخص قائم رکھا۔ ادھ روما میں آربن ششم اپنی جگہ پر جارہا۔ پس اب روشخص منصب بوپ کے دعویدار ہوگئے۔ جرمتی کا انتخاب کر سوٹری میں اب روشخص منصب بوپ کے دعویدار ہوگئے۔ جرمتی کا انتخاب کر دیا۔ ادر فرافس کا اسکائیمنگ منصب بوپ کے دعویدار ہوگئے۔ جرمتی کا انتخاب کر دیا۔ ادر فرافس کا اسکائیمنگ اور یونینڈسے آربی کی جانبلاری کا اعلان کر دیا۔ ادر فرافس کا اسکائیمنگ

اورن ، کیشائل ، اور آراکان ، کلیمنٹ مفتر کے ساتھ رہے ۔ تقریباً میں مرس تک پوپ کے ووسلیلے قائم رہے اور اہل نبہب حیران تھے کہ کس ک تبیت کریں - اس تفرقے سے فور منصب پوی کے متعلق نہا بہت سخت اعتراصات کے دجوہ پیدا ہوئے اور و<del>کلف وہس کے سے</del> لوگوں کو موقع ال كياكه وه كليسا كي مسلمات كے فلاف خيالات شائع كريں۔ العقادمجلس كي جونكه رونوں يا يائل من سے كوئى بمى اپنے حق سسے وست بردار نہیں ہونا جاہتا تھا ، اور بغیر اس کے اس تفرقح كاختم ببوتا نامكن معلوم ببوتا تحمااس ليقيه خيال مدا ہوچلا کہ اس شکل کے حل کرائے کے لئے ایک ایس محلس مللب کی جائے جس من بلاتيد برشخص شركك بهوسكم-اس خيال كي اعيديس يركها جامًا تعاكد فربب كے اوائل زمائے يس كبلس بي كا اقتدارمس سے بالاتربوا كرا تهاج اب باياش ن خسب كراياسي اس ليم الم مجلس عاسته ، منعقد ہونی جائے اور اسے یہ نیسلہ کرنا چاہئے کرصیح لیب کون ہے (کیومکہ كلس بى اس قىم كے فيصلے كى مجازے ) بہت بحث دسباحثے كے بعد كا دوالوں نے مقام پیسا یل ایک مجلس فوسائہ میں طلب کی ۔ اس مجلس نے دونوں يايا دُن كومنعزول كرك الكرزيريجم كو يوب متخب كرديا مكرمعزول شده بإيادُن نے مجلس کے اختیاد کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اب دو کے بجائے تین پوپ ہو گئے اور حالت بدسے بدتر ہوگئی ۔ الگز مرر پنجمنے اگرچہ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک پوپ کے منصب اور اس کے متعلقه اخراجات درست نه جو جائمنگ اس وقت تک ده اس مجلس کو برطرف نہیں کریگا گراس نے بہت جلداس بنا پر اسے ملتوی کردیا کہالج

بے بیرت سے کام کے نسروع کرنے کے لئے کافی تیاری نہیں ہوئی ہے ۔

كانسكىيىس اس امول كے بدا ہونے كى وجدے كر عبس كو بوب بر

اختیار عامل ہے اس رمانے کو ۱۷ دور مجلس، کہتے ہیں. اس کبس کی بناپردودور مجلسیں منعقد ہوئیں ایک کالسٹینس

یں اور دوسرے بیسل میں - کاکشینس کی مجلس (منعقدہ کالمائے) میں

تفرقے کا معاملہ بھ زیر بجٹ ایا گیا۔ ہر آیک کارونل نے بھر صلف انتحا کد اگر اس کا انتخاب ہوا تو وہ کلیسایں اصلاح ہو جانے تک المجلس "کو

برطرف ندكريكا مينوں باياؤں كومعزول كرنے كے بعد عاسمائه ميں مارس ج

کا انتخاب ہوا۔ اس کے بعد مجلس اصلاحات کی کارر وائی جاری کرنے کے

لئے تیار ہوئی مگرم ولوگ سب سے زیادہ بدول اور سب سے زیادہ اصلام کے

طالب تھے دہی اس امر پراتفاق نہ کرسکے کہ کیا تغیرات ہونا چاہئے۔اس

ہ مثلاف سے موقع پاکر پوپ نے بہت جلد مجلس کو برطرف کردیا۔ ممار ملا آپ ایک ایک میں ایک میں میں ایک ایک کردیا۔

مجلس بلیسل ایسل کی مجلس داس ۱۱ م مها) کا نفع صرف میر مواکد اصلاح طلب فریق کی کمزدریاں ظامر موگئیں کیونکہ یہ

مجلس ایک کام بھی کمل ندکرسکی - اس کے ابیجی میرارم ( ۱۳۱۱ - ۱۸۱۱)

ك وقت سے بابویت كے ایك نے دور كا آغاز مجمنا جائے ١١ مجلسي فيال،

کا زور جاتا رہا ہوپ افعالیہ کی سیاسی جدوجہدیں بھنس کے اور نشاۃ جدیدہ کے خیالات نے بھی ان کے دلوں میں گھر کرنیا - اس زمانے میں ان کی

حیثیت دنیا دی حکمانوں کی سی معلوم ہوگئی تھی دہ بٹری شان وشوکت سے

رہتے ، متقل نومیں رکھتے ، اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کرتے اور پورپ ، نیز الهالیہ کے سیاسی وسفارتی معاملات میں بہت زور کے سا تھ فر کیک

- 2 - 37

حضرت عینی کے جانشین کا اس طرح دنیاوی معاملات میں منہمک ہوجانا، بہت سے باکدل لوگوں کوسخت گراں گزرتا تھا اور وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ باباؤں کے دنیاوی معاملات میں بھینس جانے سے اُن کے ذرہی فرائنس میں کوتابی ہونے ملی ہے ، ونیاوی حکمرانی کی حیثیت سے با باوٹی سے جوناصمت میں کوتابی ہوئی اس نے ان کے ذرہی افتدار کی طرف سے دہی مخالفت وستابی کا جیال بیدا کو دیا جس کے ساتھ ہی تودمنصب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ میں کے ساتھ ہی تودمنصب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ کے ملے مدینہ میں کے ساتھ ہی تودمنصب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ کے ملے مدینہ میں کے ساتھ ہی تودمنصب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ کے مدینہ میں کے ساتھ ہی تودمنصب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ کے مدینہ میں کے ساتھ ہی تو دمنصب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ کے مدینہ میں کے ساتھ ہی تو دمنصب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ کے مدینہ میں کے ساتھ ہی تو دمنصب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ کے مدینہ میں کے ساتھ ہی تو دمنصب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ کی مدینہ میں کے مدینہ کی دیا جس کے ساتھ ہی تو دمنصب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ کے مدینہ کی دیا جس کے ساتھ ہی تو دمنصب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ کے مدینہ میں کی کہ کرتے ہیں کہ کہ کو دیا جس کے ساتھ ہی تو در معسب بوب کی اصلاح کا مطالبہ بھی اُٹھ کے دیا جس کے ساتھ ہی تو در معسب بوب کی اصلاح کی دیا جس کے ساتھ ہی تو در میں کے دیا جس کے ساتھ ہی تو در اُٹھ کی تو دیا جس کے ساتھ ہی تو در اُٹھ کی تو در اُٹھ کی کے دیا جس کے دیا ہو کی کی کے دیا ہو کی

ازان نشاة مديده ك حكمول كي عيت سے يوب صنعت وحرفت اور علوم وفنون کے بہت طرے سررمست بن كَ تَعْ يَكُولُسُ مِنْجِمِ (١٧١١ - ٥٥١) جونشاة جديره كا يهلا يوب مجمعا جآباہے ، عارتوں کے بوانے اور علوم کی سربرستی کینے میں بہت ہی سرگرم تھا ا تلمی مسودات کا جو وسیج دفیرہ اس فے جنع کیا تھا اس سے ابوان یوب کے کتب فافے کی ابتدا ہوئی۔سکشوں کی اخری شوش کو مسالیں نہایت سختی کے ساتھ دباکر اس نے شہر (روماً) بربھر اپنا تسلط جمالیا۔ نخرفاندان بورجيا الكرندرششم (٩٢ م)- ١٥٠ م) ، اورجوليس دوم (س٠ ٥٠) سوا ۱۵) چونکه برابر جنگ وجدل میں مصرون رہے اس وجے سے وہ جنگی بویہ كيلانے لكے تھے۔ ليو دہم اس ١٥- ٢٢ س١١) نے روماً كوصناعي اورعلم كا مركز بنا دیا اور اس کا دورحکومت نشأة جدیده کے معراج کال کے معاسر ہونے ک وجرمے بہت ہی نایناک ہوگیا تھا۔ صرف ایک ریفل کی جس صد تک ہی نے سرریتی کی وہی اس کی شہرت و اموری کے لئے کافی ہے ۔ پوپ کے

ولمبارلوب کے درباریں ایک بہت بڑی تعداد معدوں، محروں اور فادموں اخرا جَانت - اور ملازموں كى ربتى تقى بمستقل في تام عى عايشان عاتب ا بن رمی تھیں فاقض دنگار ، مجتنبے ادر دوسرے پسندھا طریفیس کاموں کا سلسلہ جاری تھا اعلی مسودے اور کتابیں خریدی جارہی تھیں۔ ال علم كا ايك كروه كثير دامن دولت سے دابستہ تھا ، حكومت كے اخواجات عى طرفع ہوئے تھے كيونك تمام حكومتوں سے يوب كے تعلقات قائم تھے ك ان سب ضروریات کے لیے ہر ال بے انمازہ رقم کی صاحت ہوتی تھی۔ یایاؤں نے مختلف طریقیوں اور مختلف ناموں سے ساری دنیا پر محصول لگا رکھا تھا اور روماً كى طرف سونے چاندى كاسيلاب برا چلا جارہ تھا۔ يہ بھى ايك بناسعے شکایت ہوئئ تھی، جرمنی، فرانس اور انگستان کے لوگ یہ سوال کرنے ملکے تھے کہ بوی کے اس سامان تعیش کے فراہم کرنے ، اس کی فوج کو میدان جنگ ہیں قائم ر کھنے اور اس کے صنعتی کاموں ک اخراجات کے اوا کرنے کے لیے ہم لوگوں بر کیوں محصول لگایا جائے۔

بدولی انحاف اس نے بند تویں صدی کے آخریں اور پندرصویں صدی کی خیروسیت کی طرف یا ایک کی خیروسیت کی طرف میں اور پندرصویں صدی کی خیروسیت کی خیروسیت کی آدازیں آنے لگی ۔

ایک مبطر کو بہت سی علامتیں ایس نظر اسلمی تھیں جن سے وہ تیاسی فائم کرلیتا کہ ایک بہت ہی بڑا قومی و مذہبی فردج ہونے دالا ہے جو ایک بنے دور کا پیش خیمہ تابت ہوگا۔

حصتهاول غلط ا ما سیکسی اسایی لیی جنب ه ١٠٠ د كليت أوى بركلية أي أن الكيت أروى وكليت أيوا في ١١٥ س وليم كه باغدريا انظرکے اور اور الم کے ۹ ا انظرکینے، ریمت نیان میسیح میں ا الما مظالم کیا اظالم کیا ارا الكرابيث 11/14 ١٠١١ ١٠ الوك ہیں 14/14 الهما ام ارباب كليسًا خانقاء ارباب كليب وخانقاه ١١ أسيلاني سلافی متابل مهوا ١١ متامل rime "E" 11 144 ، اوا مشق مغرب پرکے ٥٥ (١٥ يركيَّة المال الله الميسنى الميسني سينت ميرى إيها الها التفيون ۱۶ اوا سينظ مري نبین بوی | ۱۲۸ | ۱۱ عهده مکوست | عمد مکوست 49 ۱۲ ، نہیں ے ادا اس کی اس مي ١١٥١ ١ (خارج البلد اخارج البلد ۔ اس صفر میں مابرامیل کے نام کے سائٹہ ضمیرہ نعل واحد استعال مواسع ، است جمع مِن بل دينا ما سية، أورنام بر (ع) كا نشان بنا دينا ما سية،

| حصّ أوّل              |                                                                        |        | ۲          |                        | صحت نامة النج يورپ |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|--------------------|
| صيحح                  | Ый                                                                     |        | محو        | صيح                    | ي علط              |
| نه ببوا               | اب نه ہوا                                                              | ŀ      | 1 11       | . (                    | المارت المارت      |
| اثلی کاتبام جنوبی معد | تعام إملى كاجنو بيءمه                                                  |        | 1 11       | رآ جردوم لي            | ه م م آجر دوم میں  |
| افلب ا                | فلب                                                                    | 1      | 1 1        | عبدر                   | ا ۱۶ میده          |
| خيله                  | وبله                                                                   | l      | 1 1        | !!                     | ع ما نقط           |
| دنیا کے امن           | ونياامن                                                                | 1      | : 1        | 1 1                    | ۱۳ ۹ ایسی          |
| وه حوارین             | حوار <b>ئ</b> يں                                                       | 1      | ro.        | منغل                   | ۱٬۲ سا مشعله       |
| خیالات کے             | خيالات كا                                                              | 1      | 1 1        | 1 . 1                  | ۱۲ شہنٹاہی کے      |
| نوق                   | فوق                                                                    |        |            | انطاكيه                | مرا به انطيوخ      |
| سرحيدواريان           | ر مرورین                                                               | 1      |            | ر کار                  |                    |
| وتستبعين              | بتعين                                                                  | 4 ,,   | rox        | فإنجحون                | ۱۹ مرایکون         |
| بركست ا               | بالإيركمة تند                                                          | , ,    | 140        | بولى نميس              | ا اجونی نسیس       |
| مبتنل                 | تبىنل                                                                  | ۲      | 1.44       | لاك إلىدى              | (5-12.70) 14       |
| پۆون <u>ا</u>         | ۽ ديٺ                                                                  | 4/1/   | rur        | أنحام                  | - F 1 1 1 1 1      |
| بالآخر أ              | لافر                                                                   | l r    | -          | الملاقية الكذا كالتقام |                    |
| ;<br>, +              | عَالِيَ أَوْلِهِمْ مَا يَحِيدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ | pr-    | سم يرا ( ا | الميناة أناب           | الله المتحوب       |
| بداموگ 🚊 🔻            | بيدا بو . أنْ                                                          | : 15   | 1 2        | , کیج                  | ا ما ما            |
| مريثية سند            | منيه ل                                                                 | -   17 |            | ، <sup>و</sup> وا ۔۔۔۔ | 0 1                |
| <u>;</u> +            | ه م                                                                    | - 1    | regi       | صے                     | 11×                |
| مغير                  | فير                                                                    | ٠   ٫۰ | 1 0        | نوتمرسيسني             |                    |
| مامص                  | ما نص                                                                  | :   ,, | d re a     | \$10.7                 | ار الله            |

| صيح           |               |      | للسل       | صيح                    | bli k                | ` }   | `-3             |
|---------------|---------------|------|------------|------------------------|----------------------|-------|-----------------|
| بادشاه بي     |               |      | 1 1        | ,                      | التجرأي              | ,     | - i             |
| منازوشت مب    | موديث         |      |            |                        | ا مگلت               | 4     |                 |
| طرمي سيبي     | طرب           | ۲    | .44        | بويمنار                | الميميل              | دراع  | -               |
| لآبرك بناكسي  | • • •         | ı    | 4 1        | 1 1                    |                      | -!    |                 |
| كبيورياريبس   | کیور پایمېس   | 4-4  | 4          | بونمینڈ<br>طلاقست.     | وأبيبي منذ           | - (   | - 1             |
|               |               |      |            |                        |                      | j     | - 5             |
| سونائحقا      | مپوتا تخفا    |      | 1          | 1                      | •                    | 1     | •               |
| الشائة جديده  | نشأة مديد     | i-11 | ام پوسول   | نامنون<br>نامنون       | اناتبون              | r/ r. | 41.             |
| <i>گو</i> ک   | ر<br>نول      | کم ا | عهم        | نهی                    | البيني               | A     | = 1             |
| اس کا زور     | اسكا دود      | 9    | - YA       | ہیں                    | أشهير                | rily  | ا و. ب          |
| کر ا          |               | 1.   | 4-44       | +                      | i 1                  | 1     | •               |
| T.            | بيا           | نام  | -          | بڑاتی یا اعیانی<br>ہدٹ | اطراق بو يا العبياتي | 14 1  | 4               |
| انتخاب كنندسي | تتناب كمننده  | 10   | ا<br>برسول | ېرن                    | إغراث                | ^     | w 2 3 1         |
| اسينه         | ہے ا          | 1 6  | ايمو       | ہونا تھا               |                      |       |                 |
| کنن ون        | منندووں       | 10   | 17         |                        | 1                    | 11    | ا<br>اسرار<br>ا |
| ليونولة       | يونو          | 1/   | · pr. r    |                        | المتبع               | 0     | 15              |
| يهانك         | 1             |      |            | +                      | اسين                 | 14    | ا يودون         |
| اراگان        | راگو <u>ن</u> | 1 6  | 1 12       | , <i>و</i> ل           | و و ا                | 4     | -17.7           |
| نتماليون کے   | نىللىدى كى    | -    | ; r'A.     | ربارت دارسی مسط        | اراینت داری ا        | 10    | בינים           |
| ملبوتى        |               |      |            | مش تمبلر               |                      |       |                 |

| صحيح                    | م علط الله                      | صحيح     | غلط   | to go.     |
|-------------------------|---------------------------------|----------|-------|------------|
| فا <i>لن</i> س          | ابع ا فرات                      | اسلام کا | 1 ! 1 | مهرسوا سؤا |
| پېپ<br>ياپويت د امانت م | م بهم ۱۵ پب<br>بر بهم ۱۷ بالویت |          |       | 1. PAY     |
| بوتی کتمی               | مر 19 موگئی تھی                 | n ·      | -     | 2 mg       |
| تا مناك                 | ه.م ۲۰ تایناک                   | 4        | ازمعه | 4 190      |
| ا با بائیت              | بهم کم البابعیت                 | لية ال   | ļ Ļ   | . بهم احوا |
|                         |                                 | 1        |       | -          |

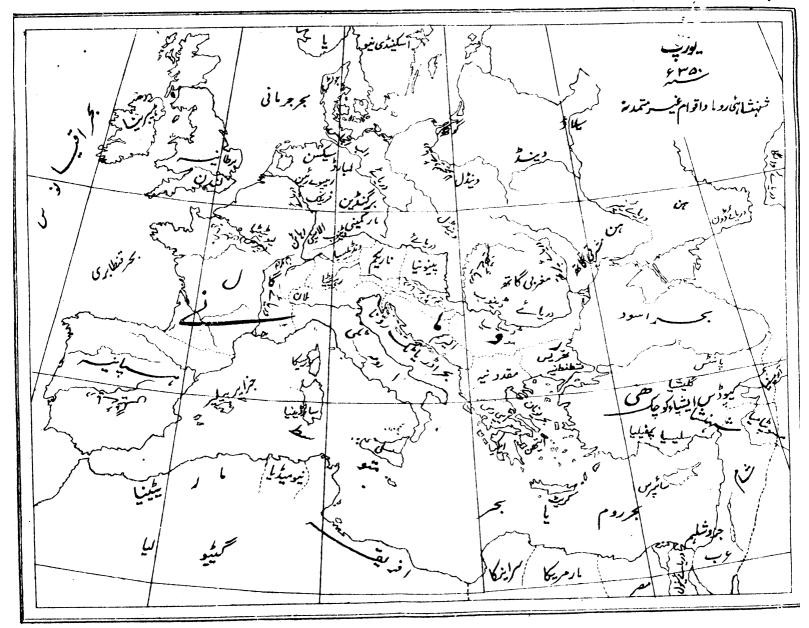









